



- ه حدایک مهلک بیاری
- ه ستى كاعلاج چسى
  - ه کالے کے آداب
    - ن دعوت کے آداب

- تواضع رفعت اوربلندى كاذريعه
  - ٥ خواب كى تشرعى حيثيت
  - ن منكون كى حفاظت كييخ
    - و پینے کے آداب

د باس كي شرى اُصول

حضرَت مولانا مُفتى عُمِّنَ تَعَيْنَ عُمِّنَا عُنْ عُلِيمًا فِي عَلَيْهُمُ

مِمَ المُلاثِلِثُمُ

علق



# WE TOWN

خطبات حضرت مولانامحر تقى عنانى صاحب مرظلهم منبط و ترتیب معلى محد عبد الله میمن صاحب مقام معلی معلی بیت المکرم، مخلفن اقبال، کراچی اشاعت اقل معلی مشی مشاهی الم

تعداد 🖚 دو بزار

ناشر مين اسلامك وبلشرز، فون: - ٣٩٢٠٣٣٠

بارمتمام 🖚 ولى الله ميمن

قیت 🛥 ــ/ روپے

حكومت بإكستان كايي يصيركيتن ممبر ١٣٥٧٨

## ملنے کے پتے

- مين اسلامک پيلشرز،۱۸۸/اليانت آياد، کراچي۱۹
  - + وارالاشاعت، اردوبازار، كراجي
  - اوارهاسلامیات،۱۹۰۰نارکلی،لایور۳
    - + مكتبددارالعلوم كراجي ١١١
    - ادارة العارف، دارالعلوم كراجي ١٩
    - کتب خانه مظهری ، کلفن اقبال ، کراچی
- ◄ مولانا قبال تعملنى صاحب، آفيسر كالونى كاردن، كراچى

#### وشديماه لاتغليب للتجديثية

# پیش لفظ حضرت مولانا محمه تقی عثانی صاحب مدظلهم العالی

العمد لمه وكني وستسلام على صبادة الذيب اصطفى.

امتابعدإ

ا پ بعض بزر موں کے ارشاد کی تقیق میں احتری مل سے جعد کے روز عمر کے بعد جامع می البیت المکرم محش اقبل کراچی میں اپنے اور سننے والوں کے قائدے کے لئے کہ دین کی ہتیں کیا کر آ ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیل کے حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الحمد الله احتر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہو آ ہے اور ہفضلہ تعالی ما معین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ الله تعالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ مناہدہ محسوس کرتے ہیں۔ الله تعالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ مناہدہ۔ ایک میں۔ ایک میں۔ ایک میں۔

احتر کے معلون خصوصی مولانا عبد اللہ میمن صاحب سلمہ نے بچھ عرصے ہے۔ احتر کے ان بیلنات کو شیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشرو اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے جس دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعلق ان سے بھی مسلمانوں کو فائد، پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب غائبا سوے ذاکد ہوگئے ہے۔ اننی میں سے کھے کیسٹوں کی تعداداب غائبا سونے ذاکد ہوگئے ہے۔ اننی میں سے کھے کیسٹوں کی تعدر مولانا عبدافلہ میں صاحب سلمہ نے تکہند بھی فرالیں، اور ان کو چمو نے چمو نے محمد کی شکل میں شاکع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ "اصلامی خلیات" کے نام سے شاکع کر دہے ہیں۔

ان میں سے بیٹ انقاریر پر احتر نے تظر طانی میں کی ہے۔ اور مولانا موموف نے

ان برایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں ہو؛ حادیث آئی ہیں، ان کی تخریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیے ہیں۔ اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ کی ہے۔

اس کتاب کے مطالعے کے دقت یہ بات ذہن میں رہٹی چاہئے کہ یہ کوئی با قاعد تصنیف نمیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جو کیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے، اند اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کمی مسلمان کوان باتوں سے فائدہ بنچ تو یہ مختل اللہ تعالی کا کرم ہے، جس پر افتد تعالی کا شکر اداکر تا چاہئے، اور اگر کوئی بات فیر مید با فیر مغید ہے، تو دہ بیتے اور اگر کوئی بات فیر می اللہ یا فیر مغید ہے، تو دہ بیتے اللہ یا فیر مغید ہے، تو دہ بیتے اللہ یا کہ دفتہ ان بیانات کا مقدد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ادر بجر سامین کو این اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

نہ بہ حرف ماخت مرخوشم، نہ بہ نتش بستہ مٹوشم نفسی بیاد توی زنم، چہ خبارت دید معایم اللہ تعالی آپ نفسل و کرم سے ان خطبات کو خود احترکی اور تمام کارکین کی اصلاح کا ذریعہ پنائیں، اور یہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت البت ہوں۔ اللہ تعالی سے مزید وعاہے۔ کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بھترین صلہ عطا فرائمں۔ آچین۔

نخد تنتی عثانی دارالعلوم کراچی ۱۹۳

#### جسسعاطة الرحلن الرحسية

#### عرض ناشر

الحد الله "اصلامی خطبات" کی پیچی جلد آپ تک پیچانے کی ہم سعادت ماصل کر رہے ہیں۔ جلد داریع کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حدارات کی طرف سے جلد خامس کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد الله، دن رات کی محت اور کوشش کے بیتے ہی صرف چھ او کے اندریہ جلی بیار ہو کر سائے آئی اس جلد کی بیاری میں یراور کرم جناب مولانا عبد الله میمن صاحب نے اپنی دو مری معروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے لینا لیتی وقت نکلا، اور ون رات کی انتخاب محت اور کوشش کر کے جلد حام میں برکت مطا کر کے جلد حام میں برکت مطا فرائے۔ اور عربی اس کام جلری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرائے۔ آئین صاحب میں جنوں سے اپنی ماحب برخانم مورد انٹرف عثانی صاحب برخانم مورد بین جنوں نے اپنی تیتی ماحد برخانم مورد مولانا واحد بی جنوں نے اپنی تیتی برخانم مورد مولانا واحد برخانی این تیتی برخانم مورد مولانا واحد برخانی این تیتی برخانم مورد مولانا واحد بی جنوں نے اپنی تیتی برخانم مورد مولانا واحد برخانی این تیتی برخانم مورد برخانم مورد برخانی برخانی برخانی برخانم کے بھی شکر مورد برخان برخانی برخانی برخانی برخانی برخانی برخانی برخانی برخانم مورد برخانی ب

مظلم اور مولانا راحت علی باخی صاحب مظلم کے بھی شکر مکزار ہیں جنوں نے اپی میتی وقت لکل کر اس پر نظر علی فرمائی، اور مفید مشورے دیے اللہ تعالی دنیاو آخرت میں ان حضرات کو اجر جزیل عطافرائے۔ آمین۔

قام قارئین سے دعائی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلسلے کو مزید آ مے جاری رکھنے کی ہمت اور توقق عطافریائے۔ اور اس کے لئے دسائل اور اسباب بیس آسانی پیدا فرا دے۔ اور اس کام کو اخلاس کے ساتھ جاری رکھنے کی توقی عطافریائے۔ آبین۔ دی اللہ میمن دی اللہ میمن دی اللہ میمن اسلامک ببلیشوز میمن اسلامک ببلیشوز ایو۔ کراجی

## اجالى فهرست خطبات

۱۹ \_\_\_ تواضع ـ رفعت اود بلندی کا ذریع \_\_\_ ۲۵ \_\_\_ ۲۹ \_\_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹ \_\_ ۲۹



# 

| - رفعت وربلندي كادريعه | تواضع | $\bigcirc$ |
|------------------------|-------|------------|
| الواسك ودبالدي والديد  |       | V          |

| -          |                                   |            |
|------------|-----------------------------------|------------|
| ΓK         | تواضح ، دفعت اور بلندی کا و ربید  | ſ          |
| 46         | تواطبح ک ایمیت                    | ۲          |
| YA         | سب سے بہلی نازمانی کی بنیاد       | ۳          |
| YA         | الشريحكم كمركم أستح عقلمت جلاة    | ٠ سم       |
| 44         | تما كن بول كى جسستر يستجر "       | ڼ          |
| 74         | تى خىچ كى حقيقت                   | 4          |
| ۲.         | بزدگول کی توا منح                 | 4          |
| 41         | حضوراتد سس صلى المشعليسلم كي واضع | ` <b>,</b> |
| ۳1         | حضود کا چیل                       | 4          |
| ۳r         | محطرت مقانى كااحلات               | ٠,         |
| 44         | مشكتينى اودفئا ثيت پيدا كمدد .    | 89         |
| 44         | حضودكا الخباد عاجزى               | Į <b>P</b> |
| TP         | امیمی یہ چادل کیے ہیں             | 17"        |
| 120        | حضرت سيرسليان نديى دح ادرتواطيح   | HP*        |
| ۳٦         | " ان " کابت دل سے کال دو          | ø          |
| <b>!~!</b> | تمكيري شاك                        | 14         |
| 12         | حفرت داكر جاري من الدوامي         | 14         |
| <b>4</b>   | حفرت مفتي فكشفيح فيك ادرتوا منبع  | 14         |

|                                       | ا حضرت مفی حزیزالهمی هنای اورتوامنی                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77.                                   | ٧٠ حضرت مولانات سم منتاب نافرونی اور توامنع                                                                                                          |
| ra                                    | ۲۱ دو حرف علم                                                                                                                                        |
| T4                                    | ٢٢ حضرك من الهذاد تماضع .                                                                                                                            |
| F9                                    | ٢٠ حضرت مولانا منظفر حيين صافح ادر آواهنيع                                                                                                           |
| <b>(1</b>                             | ٢٢ حضرت شيخ البند كالكسا ورداتمه                                                                                                                     |
| FT .                                  | ۲۵ حفرت مون محد معیق در تواضع                                                                                                                        |
| er                                    | ۲۶ تواضع کا ایک ادر دانند                                                                                                                            |
| <b>1 1 1 1</b>                        | ۲۷ ایک عمید غرسیب داقعه                                                                                                                              |
| 4h                                    | ۱۶۰ منعبر کا علاج<br>۱۶۰ منعبر کا علاج                                                                                                               |
| <b>(2)</b>                            | ۲۹ مدمست خنق ک بهترین مثال<br>۲۹                                                                                                                     |
| 40                                    | ۳۰ ایک کتے سے مکالم<br>۳۰ ایک کتے سے مکالم                                                                                                           |
| <b>8</b> 44                           |                                                                                                                                                      |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ۳۱ وسندل گنده بوجائے گا۔                                                                                                                             |
| <b>ا</b> ا                            | ۳۱ محضرت بایزمیربسطای دی آندعلیه                                                                                                                     |
| <b>*</b>                              | ۲۲ فلاصه کلام                                                                                                                                        |
| ra.                                   | ۳۴ تواضیع ادرا حساسس کمتری میں فرق<br>دور دور دور کا دوران کی دوران کا دوران |
| <b>64</b>                             | ۳۵ احساس کمتری سی تخفیق برنده                                                                                                                        |
| ۵٠                                    | ۳۹ تواعنی شکی نشسیر ہے۔                                                                                                                              |
| ۵-                                    | ۳۷ گیامنے کا دکھادا ۔<br>دیم                                                                                                                         |
| ום                                    | ۲۸ نانگری د بو                                                                                                                                       |
| ia                                    | ۲۹ پرآفاضی نہیں                                                                                                                                      |
| ۵۲ .                                  | ۴۰ مکبرادر ناشکری سے بجی بچیا ہے                                                                                                                     |

| <del></del>  | (9)                                 |
|--------------|-------------------------------------|
| 27           | ام شکرادر توامنے کیسے جمع ہوں       |
| 24           | . ایک شال                           |
| ۵۳           | ۲۰ بنده کا درج خلام سے کمتر         |
| ۲۵           | ۲۴ عبرت ناک قطته                    |
| ۵۵           | هم عبادت میں تواحثیح                |
| ھنے          | ۱۲۹ دو کام کری                      |
| 24           | رم کیفیات برگزمقصودنین              |
| 24           | مهم عبادت کے قبول ہونے کی ایک علامت |
| ۵۲           | ٢٥ ايكيبزنگ كاواتد                  |
| 24           | ه ایک بهترین مثال                   |
| DA.          | اھ سادنگفتگوکا حاسسسل               |
| ۸۵           | وه توامنع حاصل كرف كاطريقي          |
| 24           | ۵۳ شکرکٹرمت سے کرد                  |
| 29           | مهم مش <i>مر کے مع</i> ی            |
| ` <b>4</b> • | ۵۵ څلاصه                            |
|              | (۲) حسد-ایک بهلک بیماری             |
| 44           | ا حدولیک بالمنی نیاری ہے            |
| 46           | r د د کی اگ سکلتی رہتی ہے           |
| 46           | ٣ حدے بچا فرض ہے                    |
| d.           | ۳ حدى حقيقت                         |

| 1 |   |  |
|---|---|--|
| • | • |  |

| ri - |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 44   | ٥ "رفك" كرنا جائز ب                                                |
| 44   | ۲ حسد کے تمن درجات                                                 |
| 44   | ے مب سے پہلے حمد کرنے والا                                         |
| 74   | ۸ حسد کرنے کالازی نتیجہ                                            |
| 44   | ۹ حمد کے دوسب ہیں<br>مرکب میں                                      |
| 74   | ۱۰ حسد دنیاو آخرت میں ہلاک کرنے وائی ہے                            |
| 44   | اا مارد حدی آگ جن جناریمنا ہے                                      |
| 44   | ۱۲ حسد کا طلاح<br>- ا                                              |
| 49   | ۱۳ تنمن عالم<br>حقیق می کردها                                      |
| ۷٠   | ۱۳ حقیقی راحت کمس کو حامل ہے<br>تاریخ میں نیاز میں اور میں میں انہ |
| 41   | ۱۵ رزق ایک نعمت «محلانا" دوسری نعت                                 |
| 44   | ١٦ الله كي محكمت كے نيسلے                                          |
| <٢   | یااردوکی ایک خل                                                    |
| 4٣   | ۱۸ ای نفمتوں کی طرف نظر کرو۔                                       |
| ۷٣ . | 14 ہمیشہ اپنے ہے کم ترکو دیکھو                                     |
| 46   | ۲۰ معترت عبدالله بمن مبارک اور راحت                                |
| خهن  | ۲۱ خواہشات حتم ہونے والی تمیں                                      |
| 20   | ۲۲ بيد الله كي تقسيم ب                                             |
| 45   | ۲۳ حسد کا دوسرا علاج                                               |
| 44   | ۲۳ لیک پزرگ کاواقد                                                 |
| 44   | ۲۵امام ابر منیفہ کافیبت سے بچنا                                    |
| 44   | ۲۷ انام ابر منیغه کا ایک اور واقعه                                 |
| 48   | ۲۷ حقیق مغلس کون؟                                                  |
|      |                                                                    |

|            | ۲۸ جنت کی بشارت                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| 49         | _                                                 |
| ^-         | <b>۲۹ اس کا فائدہ میرا تعصا</b> ن                 |
| ۸۰         | ٣٠ حسد كالتيرا علاج                               |
| ٨١         | ۳۱ حسدگی دو تشمیس                                 |
| AY         | rr فررأ استنفار كر ب                              |
| AT         | ۳۳ اس کے حق میں دعا کرے                           |
| Α٣         | ۳۳ حتی تلغی کی د ضاحت                             |
| ۸۴         | ۳۵ زیاده رشک کرنامهمی احجها نهیں                  |
| ۸۴         | ٣٦ وين كي وجد سے رشك كرنا احصاب                   |
| ۸۵         | ٣٥ ونياكي وجه سے رشك بسنديده سين                  |
| ۸۵         | ۳۸ شیخ اور مربی کی ضرورت                          |
|            | (۱۹) خواب کی جیثیت                                |
| ۹٠         | ا سيح خواب نبوت كاحصه بي                          |
| ۹-         | ٣ خواب كيارك مي دوراكي                            |
| 41         | ٣ خواب کی حیقیت                                   |
| 97         | ۳ حعزرت تعانوی اور تعبیر خواب                     |
| <b>1</b> r | ۵ حعترت مفتی صاحب" اور مبشرات                     |
| 45         | ٢ شيطان آپ ملي الله عليه وسلم كي صورت مي ديس آسكا |
| ٩٣         | ع حضور ملی ابله علیه وسلم کی زیارت مظیم سعادت ہے۔ |
| 98         | ۸ زيارت كي الجيت كمال؟                            |
| 40         | ٩ حعزرت مفتى مساحب در روضه الدس كى دبارت          |
| i i        | ·                                                 |

|     | ( \mathred \math |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44  | ۱۰ اصل مرار بداری کے اعمال پر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44  | اااجما فواب دموے میں نہ ڈاسلے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44  | ۱۴ خواب میں حضور صلی الله علیه وسلم کانمسی بات کا علم دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44  | ساا خواب مجتنت شرمی قسیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4^  | سم 1 خواب کا ایک عجیب واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| .99 | 10 خواب اور کشف ہے شرمی تھم نمیں بدل سکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1   | ١٦ حضرت فينخ عبدالقادر جيلاني كأليك واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1-1 | ے ا خواب کی بنیاد پر حدیث کی قروید جائز قسیں-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1+1 | ١٨ خواب ويمحن والاكمياكرى ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.7 | 19 خواب بیان کرتے واسنے کے لئے دعاکرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | رسي مين الماريخيتي المياريخيتي المياريخيتي المياريخيتي المياريخيتي المياريخيتي المياريخيتي المياريخيتي المياري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.0 | ا ستی کامقالمہ "ہمت" ہے کرے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1-4 | م حاصل تصوف " دو باتين "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1-4 | سو ننس کو بسلا کیسلا کر اس سے کام لو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4+) | س اگر مدر مملکت کی طرف سے ای وقت بلاوا آجائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4 | ۵کل پرمت ٹالو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1-9 | ٣ اسپنے فائدے کے ماضر ہوتا ہوں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11- | ے وہ کمحات زندگی مس کام سے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 316 | ۸ دنیا کے منامب اور عمدے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 111 | ، ۹ ونيا كامنغرد سنعب اور مهده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 117 | ۱۰ بزرگوں کی خدمت میں حامشری کا فائدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 117 | ا ا وه بات تمهاری موسمی -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 117 | ۱۲ زبرد کی کان میں ہاتیں ڈال ویں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| <u> </u> | (III)                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ) f e    | ۱۳ عزر ادر ستی میں فرق ہے۔                                                                            |
| 71 (4)   | ۱۰ سرونوں کے ساتے رکھ دے بھے؟<br>۱۴ یہ روزہ کمل کے ساتے رکھ دے بھے؟                                   |
| UP       |                                                                                                       |
|          | ١٥ا من كاعلاج - من كلول كى حفاظت كيج                                                                  |
| 114      | ا آیک مملک بیاری                                                                                      |
| 14.      | ٢ ب كروا كمونث بينا براب كا                                                                           |
| 171      | سر عربوں کا قوہ                                                                                       |
| 171      | س مجرلذت اور مناوت حاصل ہوگ۔                                                                          |
| 184      | ۵ آنگسی بزی نعت ہیں۔                                                                                  |
| 177      | ۹ سات میل کاسترایک کے میں                                                                             |
| 177      | ے آنکم کامیح استعال                                                                                   |
| ודף      | ۸ بد نگانی سے شیخے کا علاج                                                                            |
| 124      | ٩ شهوانی خیالات کا تلاج                                                                               |
| 175      | ۱۰ تمهاری زندگی کی قلم جلا دی جائے تو؟                                                                |
| 170      | ۱۱ ول کاماکل ہوتا اور مجلنا ممناہ شیں<br>س                                                            |
| 144      | ۱۳ موج کر لذت لینا حرام ہے                                                                            |
| 1871     | ۱۳ رائے میں چلتے دقت نگاہ نیجی رکھو<br>میں مصر میں میں میں ا                                          |
| 144      | سما ہیہ تکلیف جنم کی جکلیف ہے ہم ہے<br>میں میں میں میں میں اس میں |
| 1 14     | 1۵ ہمت ہے کام لو<br>**** میں میں م                                                                    |
| LYA      | אל <b>ככ אל</b> את לק לפ<br>                                                                          |
| . 17^    | ے ا حضرت بوسف علیہ السلام کی سیرت اپناؤ<br>موسد حصیر مرقب مول اور معوم موسود این ک                    |
| IKA      | ۱۸ حعزت يونس عليد السلام كاطرز اختيار كرو<br>م م بيمد برو                                             |
| 150      | ١٩ يمم يكارو                                                                                          |

| 14-  | ۲۰ دنیادی مقامد کے لئے دعا کی قبولیت۔        |
|------|----------------------------------------------|
| 171  | ٢١ وي مقصد كي دعا ضرور تبول موتى ہے          |
| 181  | ٢٣ دعا كے بعد أكر ممناه موجائے؟              |
| 144  | ٢١٣ توبه كي توفيق منرور مو جاتي ہے           |
| 184  | ۳۳ مجرہم حمیس بلند مقام تک پہنچائیں سمے      |
| 177  | ۲۵ تمام مناہوں سے بیخ کامرف ایک ہی نسخ       |
|      |                                              |
| 184  | ا دین کے پانچ شیجے                           |
| 174  | ٣ معاشرت كي اصلاح مي بغيردين ناتعي ب         |
| 18%  | ٣ حشور ملى الله عليه وسلم برچز شكها محع -    |
| 154  | سم کمائے کے تین آداب                         |
| 16.  | ٥ يهلاادب "بهم الله" يزهنا                   |
| rk:  | ٣ شيطان کے تيام وطعام کا نظام ست کرو         |
| 161  | ے ممر <u>ض</u> واحل ہو <u>۔ 2</u> کی وعا     |
| 1    | <b>A</b> .                                   |
| 155  | ٩ برا ملے کمانا شروع کرے                     |
| 144  | وا شیطان این کئے کمانا طلال کرنا جامتا تھا۔۔ |
| 184  | 11 بچوں کی جمداشت کرم <u>ں</u>               |
| 164  | ۱۲ شیطان نے سے کردی                          |
| اللا | ۱۳۔ بے کمانا اللہ کی عطاہبے                  |
| 100  | ۱۳ به کماناتم تک کس طرح مینجا؟               |
| ik4  | 10 مسلمان اور کافرے کھاتے میں اتنیاز         |
| 15%  | ۱۱ ژیاده کماناکمال نسیس                      |

|   | _  |
|---|----|
|   |    |
| 1 | /3 |
|   | •  |

| 1     |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
| 18%   | ے ا جانور اور انسان میں فرق                  |
| 16.7  | ۱۸ معترت سلیمان علیہ السلام کی محلوق کو دموت |
| 10'4  | ١٩ کملاکماکرانشد کا فتکراداکرد               |
| 164.  | ۲۰ برکام کے وقت زاویہ نگاہ بدل لو            |
| 10-   | ۲۱ کمانا ایک نعت                             |
| (Ø)   | ۲۲ کمانے کی لذرت دوسری تعمت                  |
| la)   | ۲۳ عزت سے کھاتا کمتا کہ تیسری تعت            |
| 101   | ۳۲ بموک فکتا چوهمی نعمت                      |
| 101   | ۲۵ کمانے کے وقت عافیت، پانچوس نعت            |
| Юr    | ٢٧ دوستوں کے ساتھ کا چھٹی تھت                |
| 157   | ۲۷۔۔۔۔ بد کمانا حمادتوں کامجور سے            |
| 107   | ۲۸ تنل کاموں کی طلق                          |
| مما   | ۲۹ وسترخوان افعاتے وقت کی دعا                |
| ۲۵۱   | ٣٠ كمات ك بعدى دعا يزيد كر محناه معاف كراكين |
| 104   | اس عمل جمونا، نواب محليم                     |
| اهد   | ر سے کھاتے کے اغر حیب مت نکانو               |
| 100   | ۳۳ کوئی پرافیمی قدرت کے کارخانے میں          |
| IDA   | ۳۳الیک بادشماد، ایک نمی                      |
| POI   | ٣٥ أيك بچيو كامجيب واقعم                     |
| 14.   | ١٧١ علمت على بدا بوسال دائے كرف              |
| 141   | ۲-2رزق کی عاقدی مت کرو-                      |
| Mr    | ۳۸ معرت تعانوی اور رزق کی قدر                |
| . 148 | وسو دسترخوان مما ژستے کامیح طریقہ            |

| ۳۰ آج جنرا مال                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم "مرکد" ایک سالن ہے                                                                                         |
| ۳۲ آپ کے محری حالت                                                                                             |
| ۳۳نعت کی قدر فرمائے                                                                                            |
| ۳۳ کمانے کی تعرفیف کرنی جائے۔<br>اس میں است                                                                    |
| ۳۵ پائے را لے کی تعربیف کرنی جائے۔                                                                             |
| ۲۷ممربید کی تعریف-                                                                                             |
| ۲۳ یندول کاشکراواکرد                                                                                           |
| ۸۴ حضور کاسوئیلے بیٹے کوادب سکمانا                                                                             |
| ۵۳ ۔۔۔۔ اپنے سامنے سے کھانا اوب ہے                                                                             |
| ۵۰کمانے کے وسام میں برکت نازل ہوتی ہے                                                                          |
| ۵اگر مخلف اشیاء ہوں تو آگے ہے افعا کے ہیں                                                                      |
| عن ائم اتھ سے کمانا جائز نہیں ۔ ان اور ا |
| ۵۳ غلطی کا عمراف کر کے معانی انگ کنی جاہئے                                                                     |
| ۵۰۰ایی غلطی پراژنا درست شیس                                                                                    |
| ٥٥ بزرگوں کی شان میں ممتاخی نے بچ                                                                              |
| ۵۲ دو مجورس ایک ماخد مت کماد                                                                                   |
| ۵۵ محترک چیز کے استعال کا طریقہ                                                                                |
| ۵۸ بلیث می کمانا احتیاط سے نکالو                                                                               |
| ٥٩ رمل محازي من زائد نشست پر تبعنه کرنا جائز نمين                                                              |
| ۲۰ سمائحہ سنر کرنے والوں سے حقوق<br>مناب میں                               |
| الا مشترک کاروبار می حساب سمتاب شرع مروری ہے                                                                   |
| ۲۴ المستحية ول من شرعاً المياز شروري ب                                                                         |
|                                                                                                                |

| 67                | 14                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 14.               | مسید معزرت مفتی صاحب اور مکیت کی وضاحت                       |
| 101               | سرد سیرک چیزوں کے استعال کاطریقہ                             |
| 1/4"              | ٣٥ مشترك بيت الحلاو كااستنعال                                |
| -                 | 44 غیرمسلموں نے اسلای اصول اینا گئے                          |
| 104               | ۲۲ ایک انگریز خاتون کا دانشد<br>۱۷ ایک انگریز خاتون کا دانشد |
| 1/1"              |                                                              |
| 144.              | ۱۸ غیر مسلم قوش کیول ترقی کردی میں؟                          |
| IAT               | ۲۹ فیک لگاکر کھانا خلاف سنت ہے                               |
| ۱۸۵               | ۵۰ اکژول بی <b>ند کر کمانا</b> مسنون قسیس<br>سر              |
| مما               | اك كمانے كى بمترين تشست                                      |
| ım                | ۲۷ چار زانول بینه کر کھانا جائز ہے                           |
| 144               | ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                       |
| 184               | سمے زمن پر بینے کر کھاناسنت ہے                               |
| 184               | 20 يشرطيكه اس سنت كانداق ندارًا يا جائے-                     |
| JAA               | ۲۵ایک سبق آموز واقعہ                                         |
| 144               | اس وقت مزاق کی مرداہ نہ کرے                                  |
| 19-               | ۸۵ پلامبرورت میزکری پرند کمائے                               |
| ′) <del>9</del> • | ٥٤ حيار پائي پر کمانا                                        |
| 191               | ۸۰ کھائے کے وقت باتیں کرتا                                   |
| 141               | ٨١ كمائ ك بدراتم بوجي لينا جازب                              |
| 197               | ٨٢ كمات كي بعد الكيال جاث ليناسنت ب                          |
| 191               | ۸۳ برکت کیا چڑہ؟                                             |
| 144               | ٨٨اسباب مي راحت منهين -                                      |
| 197               | ۸۵راحت الله کی عطارے                                         |

| <del></del> | ( 1A )                                        |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 145         | ٨٢ كما نے من بركت كامطلب                      |
| 195         | ے ۸۔۔۔۔ کھانے کے یاطن پر اٹڑات                |
| 140         | ٨٨ كمائة ك اثرات كاليك واقت                   |
| 144         | ۸۹ ہم ادو برسی مں تھنے ہوئے ہیں۔              |
| 194         | ۹۰ کمیا انگلیاں جاننا شائنگی کے خلاف ہے       |
| 194         | ا ۹ تهذیب اور شائنتگی سنتوں میں مخصر ہے۔      |
| 194         | ۹۳ کمٹرے ہوکر کھانا بر تمذیبی ہے۔             |
| 194         | <b>٩٣ فيثن كو بنبياد مت بناؤ</b>              |
| 144         | مهو تنین الکیوں ہے کماناسنت ہے۔<br>م          |
| 144         | ٦٥الكليال جائے عمل ترتيب                      |
| 4           | ۹۲ کب تک منے جانے ہے ڈرو کے؟                  |
| ¥••         | ے9 میہ طعنے انبیاء کی دراثت ہے<br>ع           |
| 4-1         | <b>۹۸</b> استاع سنت پر عظیم بشارت             |
| 4.4         | 99 الله تعالى حميس اپنا محبوب بنائيس محم      |
| r. r        | • • ا الكليان وومرے كو چنانا مائز ہے .        |
| 7.4         | ا ۱۰ ا کمانے کے بعد برتن چاٹنا                |
| r-r         | ۱۰۲ ورند چنجے کو چاٹ کے ۔                     |
| T-1"        | ١٠١٠ كرا بوالتر اخاكر كماليما جائب            |
| r.0         | ۳-۱ معترت حذیف بن بمان رمنی الله منه کاداتعه  |
| 717         | ۰۵۔اپنالباس نہیں چموزیں مے                    |
| 4-4         | ۲۰۱ تکوار دیکیه یی ، بازدنجی دیکیه            |
| 4.6         | ے ۱۰ ان احتوں کی وجہ سے سنت چموڑ دوں<br>پر جو |
| Y-A         | ۱۰۸۔۔۔۔ سے ہیں فاریح اپران                    |

| <u> </u>    | 19                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Y-A         | ادی سے خرور کو خاک میں طا دیا                                                 |
| 7.9         | ۱۱۰ غمال ازانے کے ڈرے سنت چموزناکب جائز ہے                                    |
| 7.9         | ااا کمائے کے وقت اگر مہمان آجائے تو؟                                          |
| 41.         | ۱۱۳ مناکل کو ڈانٹ کر مست بھنگاؤ                                               |
| 711         | ۱۱۳ایک عبرت آمیزواقعه                                                         |
| 717         | سماا معزرت محدد الغب عاني كالرشاد _<br>عبر بير                                |
| 719         | 114 سنتول پرهمل تحرمي                                                         |
|             | س بینے کے آداب                                                                |
| 414         | ا ياتى پينے كا پهلاا دب                                                       |
| TIA         | ٣ بانی کا خدائی نظام کا کرشمہ                                                 |
| 44.         | ۳ بوری سلطنت کی تیست، "ایک مگلاس بانی "                                       |
| <b>7</b> 71 | م فمندًا بإني أيك عظيم نعت                                                    |
| TY1         | ۵ تمن سائس میں پانی چیتا                                                      |
| TTY         | ۲ حنیر اقدس میلی ایند علیه دستم کی مختلف شانیمی                               |
| FYr         | مر بیاتی ہو۔ تواب کماؤ                                                        |
| 277         | ۸ مسلمان مونے کی علامت                                                        |
| rrr         | 9 برتن منہ ہے ہنا کر سائس لو۔<br>ریس میں میں ہے ہیں ہے۔                       |
| דיר         | ۱۰ ایک عمل میں کئی سنتوں کا تواب<br>و مرمد : تقشیر سایشی میں                  |
| 770         | اا دائیں طرف سے تنتیم کرنا شروع کرو<br>میں حوز میں اقب ایک منس ایٹ میں کا تاہ |
| 110         | ۱۲ حفزت میدیق انگررمنی انشد منه کامقام<br>۱۳ به ماهند مان براه شده که در می   |
| 444         | ۱۳ داہنی جانب باعث ہر کت ہے۔<br>میں مصنب اس کا ہوتا ا                         |
| rve         | ۱۳ دائنی جاسر ، کاابتمام                                                      |

| <del></del> | ( Y· )                                               |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 774         | 10 بهت بوے برتن سے مند لگاکر یانی چیا                |
| 774         | ۱۷ ممانعت کی دو وجهیں                                |
| 779         | ے ا حسور کی اپنی است پر شفقت<br>                     |
| 779         | ١٨ مشكيزے ہے منه لكا كر بانی چينا                    |
| rr-         | 19 حضور کے ہونٹ جس کو چھولیں                         |
| 7F.         | ۲۰ ہے یال متبرک ہو میکھے                             |
| 441 ,       | ۲۱ تمرکات کی حیثیت                                   |
| 2771        | ۲۲ حيرك دراجم                                        |
| TTI         | ۲۳ حضور کامبارک پسینه                                |
| trr :       | ۲۳ حتود کے بال میارک                                 |
| 177         | ۲۵ محاب کرام اور تیرکات                              |
| FFF         | ۲۶ بهت پر متی کی ابتداء                              |
| MA          | ۲۷ تیرکات می اعتدال مرددی ہے                         |
| 177         | ٣٨ بين كر پائي بيناست ب                              |
| 170         | ۲۹ کمڑے ہو کر بینامجی جائز ہے                        |
| 110         | ٣٠ بيند كر چنے كى تعنيات                             |
| KAA         | ۳۱ سنت کی عادت ڈائو                                  |
| 444         | ۳۲ نیکی کاخیال اللہ کامعمان ہے                       |
| ryk         | ٣٣ زحرم كا بانى كمس طرح بيا جائے؟                    |
| TTA.        | ٣١٧ زحرم اور وضو كا يجا بوا يانى بينه كر يتا افتل ہے |
| 440         | PO کرے ہو کر کمانے کی ممانعت                         |
| 779         | ٢٧ کمڑے ہو کر کھاتے ہے پہیز کریں                     |
|             |                                                      |

| 1            |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
|              | (می) دعوت کے آداب                    |
| 264          | ا وعوت تمول کرنا مسلمان کاحق ہے      |
| 444 ·        | ٣ وعوت قبول كرنے كامتعمد             |
| TTO .        | ۳ دال اور خیکیم من نورانیت           |
| 440          | س وعوت کی حقیقت "محبت کاانگهار"      |
| 794          | ۵ وعوت يا عب إدت                     |
| **           | ۳ اعلیٰ در ہے کی وعوت                |
| 465          | ے متوسط ورسے کی وعوت                 |
| 444          | ۸ ادنی درسیج کی و عوت                |
| 444          | ٩ دعوت كااتوكما واقعه                |
| 444          | • ا محبت كانقاضه "راحت رساني "       |
| <b>זל</b> ים | اا دعوت کرنا ایک فن ہے               |
| 40.          | ۱۲ دعوت تیول کرنے کی شرط             |
| 10-          | ۱۳ وليمه مسنونه اور " ب بردكي"       |
| <b>701</b>   | سوا آجکل کی و عوتوں کا حال           |
| <b>12</b> 1  | ١٥ پرده دار خاتون الجھوت بن جائے؟    |
| 767          | ۱۶ دعوت تبول کرنے کا شرقی تھم        |
| ŶŎŦ          | ۱۵ د خوت مميلئے نعلی روزه توژنا      |
| 104          | ۱۸ بن بلائے مہمان کا تھم             |
| TOT          | 19 وه مخض چور اور کٹیرا ہے           |
| 105          | ، ۲۰ میزمان کے مجمی حقوق ہیں<br>* ۲۰ |
| 404          | ۲۱ پہلے ہے اطلاع کمنی جاہتے          |
| 407          | ۲۲ مهمان پلافیازت روزه ند دیگھ       |

| <del> </del> |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 100          | ۲۳ مهمان کو کمائے کے وقت حاضر رستا جاہئے۔         |
| 120          | ۲۳ میزبان کو تکلیف دینا محتاه کبیره ہے            |
|              | <u> ب</u> اس کیشرعی اصول _ بیاس کیشرعی اصول       |
| 44.          | ا تميد                                            |
| 14.          | ۳ سوچوده دور کام دیسکتنده                         |
| 775          | ٣ برلهاس اینا اثر رکھتا ہے                        |
| THY          | ۳ معرت عمر رمنی الله عنه پر جبته کااثر            |
| 144          | ۵ این کل کاایک اور پروپیکننده                     |
| halm         | ۲ کا براور باطن دوتول مطلوب ہیں۔                  |
| 146          | ے آیک خوبصورت مثال                                |
| 772          | ۸ دنیاوی کامول میں ظاہر مجمی مطلوب ہے             |
| 444          | ۹ به شیطان کا دحوکه سے                            |
| 777          | ١٠ شريعت يه كوتي لباس مخصوص حميل كميا-            |
| 444          | ا ا لیاس کے چار بنیادی اصول و مقاصد               |
| <b>77</b> /7 | الماس كا يسلا ينيادي مقصد                         |
| ryg          | سوا لباس کے عمل قبیب                              |
| . 444        | ۱۳ آج کل کاشکاپهنادا-                             |
| 44.          | ۱۵ خواتین ان اصناکر چمپائیں                       |
| 421          | ١١ کتابول کے برے نتائج                            |
| 747          | ے ا قرب قیامت میں خواتین کی حالت<br>سما سر میر سر |
| 745          | ١٨ محملم كملاحمناه كرتے والے                      |

| · · · · · · | (YY)                                           |
|-------------|------------------------------------------------|
| *< 1"       | ۱۹ سوسائ کو چموژ دو                            |
| 140         | ٠٢٠ تفيحت آموز واقعه                           |
| <b>14</b> 4 | ۲۱ بهم بیک در وی سی                            |
| 744         | ٢٢ يه طعن مسلمان كے لئے مبارك بيں۔             |
| 449         | ۳۳ لباس کا دوسرا مقصد                          |
| ۲۸•         | ٣٣ اچنا ول خوش كرنے كے ساتے فيتى لباس پيننا    |
| 441         | ۲۵ مالدار کو اجھے کپڑے پہننا چاہئے۔            |
| TAT         | ٢٧ حضور صلى الله عليه وسلم كالتيتي لباس يهبننا |
| YAF         | ۲۷ نماتش اور د کماوا جائز شین -                |
| TAT         | ۲۸ پهال شيخ کې منرورت                          |
| YAP.        | ۲۹ امراف اور تحبرے نے۔                         |
| TAG         | ا ۳۰ نیٹن کے پیچے نہ چلیں۔                     |
| 7A.Y        | اس من مجعانا كعادُ من معالماً بيتو             |
| TAY         | ۳۲ خواتین اورفعیشن پیشی                        |
| 444         | سوس حعزت منهما کمسکا روزاز نیاجدوایین -        |
| YAA         | ۳۳ حضرت تمالوي كاليك واتعد                     |
| 19-         | ۳۵ رومرے کا دل ٹوش کرنا                        |
| Y 91        | الما الماس كے إرب من تيراامول-                 |
| rar         | ۲۷ " تشبه "کی هیقت                             |
| *11         | ۸سنا سید. محلے میں زیار والنا                  |
| *4*         | ٣٩ باختے برقشقہ لکا                            |
|             | . ميم سيده                                     |
| ש מנ        | اس به منها                                     |

|    |     | _    |
|----|-----|------|
|    |     | ~~   |
| ~  | -   | V    |
| Ŋ. | TIT | - 44 |
| _  |     |      |
| _  |     |      |

| 190         | ۳۳ قشب د اور مشابهت عی فرق                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190         | ساسجنور ملی الله علیه وسلم کامشابست سے دور رہے کا استمام                                  |
| 794         | ۳۵ مشر کمین کی مخالفت کرو                                                                 |
| <b>۲</b> 4^ | ٣٧ مسلمان أيك ممتاز اور جدا كانه قوم هي                                                   |
| 444         | ے ہو ہیے غیرتی کی بات ہے                                                                  |
| 149         | ۴۸احمرینوں کی شک نظری۔                                                                    |
| ٣           | ۳۹ ثم اپنا سب مجمع بدل ذالوب میکن؟<br>۱۹۵۰ ما تا است به سراه فروه می آمد هم               |
| 4-1         | سي الجال مرحوم كالمسري زعدي پر مبسره                                                      |
| 44.         | 01 تشبه اور مشابهت دونوں سے بچو                                                           |
| 424         | ۵۲ لباس کے بادے میں چو <b>تما</b> ا مسول<br>معند میں میں میں میں                          |
| ۲-۲         | ۵۳ پخنے ڈھانگنا جائز نہیں<br>سور مخند رہے س                                               |
| 4.0         | ۵۴ مخنے چھیا نا تکبر کی علامت ہے<br>د د مربع شرح سے من سمور معرب و میں :                  |
| 4.4         | ۵۵ احکمریز کے کہنے پر مکننے بھی کھول دیئے۔<br>۱۹۵۰ احتریز کے کہنے پر مکننے بھی کھول دیئے۔ |
| 4.7         | ۵۷ حضرت عنان غنی رمنی الله عنه کاآیک واقعه<br>روی از در سی از در سی داد در می در در در می |
| Y- A        | ۵۷ اگر ول مِن تحبرنه ہوتو کیااس کی اجازت ہوگی؟<br>۸۸ علاء محتقت پن کاصبح قبل              |
| 4.4         | ۵۸ عماء بمسیعت کا ہے میل<br>۵۹ سفید رنگ کے کپڑے پہندیدہ ہیں۔                              |
| 41.         | ۱۰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ د صاری دار کپڑے بہننا                                   |
| <b>4.11</b> | ۱۷ خالص سرخ مرد کے لئے جائز نہیں۔<br>۲۱ خالص سرخ مرد کے لئے جائز نہیں۔                    |
| سالم        | ۱۱ ما س مرب مرد سے جاتو ہیں۔<br>آپ کا مبزر تک کے کیڑے ممننا۔                              |
| 417         | آپ به جردیت سے چرہے ہاں۔<br>آپ کے تماے کے رنگ                                             |
| 416         | اپ سے ماتے میز رست<br>آستین کمال تیک ہونی جائے۔                                           |
| سالم        |                                                                                           |



موضوع خطاب : مقام خطاب : جامع مسجد بهیت المکرم محشن اقبال کرا چی معشن اقبال کرا چی

وقت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

اصلامی خطبات : جلد نمبره

بمنخات

# نواضع رفعت اور بلندی کا ذربعه

الحمد الله غسده ونستعيته و نستغفره ونؤمن به و نوسكل عليه و وتعوذ بالله من شرور انغسنا ومن سيئات اعمالتا ، من يهده الله فلا مضل له ومن سيئله فلاها د كله و الشهد ان سيد ناو فلاها د كله و الشهد ان سيد ناو نبينا ومولانا معمدة ومرسوله ، صولاني تعالى عليه وعلا الله واصعابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا - اما بعد ا

امابعد! فقدقال رسول المتعمنوالك عليه وسلم امن تواضع لله وعصه الله : (ترقى ، كتاب البروالصلاء باب بابعا في التواضع)

اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے تواضع کے بارے ہیں حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کا کیک ارشاد پڑھا، جس کے معنی یہ ہیں کہ جو محض اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع اختیار کر آ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی سے نواز تے ہیں ۔۔۔ اس وقت اس ارشاد کی تعوزی می تشریح کرنی ہے، جس میں تواضع کی اہمیت، اس کی حقیقت، اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بیان کرنا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میجے بیان کرنے کی توثی عطا فرائے۔ آمین ۔۔۔

#### تواضع کی اہمیت

جمال تک نوامنع کی "اہمیت" کا تعلق ہے، توبیہ نوامنع اتن اہم چیز ہے کہ اگر افسان کے اندر نوامنع نہ ہو، تو ہی انسان فرعون اور نمر دو بن جاتا ہے، اس لئے کہ جب دل میں نوامنع کی صفت نہیں ہوگی، تو پھر تکبر ہوگا، دل میں الی بروائی ہوگی، اور یہ تکبر اور بروائی، تمام امراض بلطند کی جڑ ہے۔ بروائی، تمام امراض بلطند کی جڑ ہے۔

#### سب سے پہلی نافرمانی کی بنیاد

ویکھے اس کائنات میں سب سے پہلی نافرانی ایلیس نے کی، اس نے نافرانی ایلیس نے کی، اس نے نافرانیکا بھے ہو یا، اس سے پہلے نافرانی کا کوئی تضور نہیں تھا، جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا فرایا، اور تمام فرشتوں کو ان کے آمے سجدہ کرنے کا تھم دیا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور کھا کہ:

#### ٱلَّا خَسَائِرٌ مِنْهُ خَلَقُتُونَ مِنْ كَادٍ فَكَكَفُتُهُ مِنْ طِيْنٍ

سورة ص: ٢٦)

اس کو آپ نے منی سے پیدا کیا ہے، اور آگ منی سے انصل ہے، اس لئے بین اس کو آپ نے منی سے پیدا کیا ہے، اور آگ منی سے انصل ہے، اس لئے بین اس سے انصل ہوں، بین اس کو سجدہ کیوں کروں؟ \_\_ بیس سے پہلی نافرمانی تھی، جو س کا کتات میں سرز د ہوئی، اس نافرمانی کی بنیاد تکیر اور بردائی تھی کہ بین اس آوم سے انصل ہوں، یا اچھا ہوں، بین اس سے بہتر ہوں \_\_ بین اس تکبر کے نتیج بین اللہ تارک و تعالی نے اس کو رائدہ درگاہ کر دیا \_\_ اس سے معلوم ہوا کہ ساری نافرمانیوں تاریخ اور برائیوں کی جڑ دو تکبر " ہے۔ جب دل میں تکبر ہوگاتو دوسری برائیاں بھی اس میں جع بوں گی۔

#### الله کے حکم کے آگے عقل مت جلاؤ

اس تمبری وجہ یہ ہوئی کہ شیطان نے اپی عقل پر تازکیا۔ اس نے سوچا کہ میں ایک ایسی عقلی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ جس کا قور مشکل ہو، وہ یہ کہ آگر آگ اور مٹی کا نقائل کیا جائے تو آگ مٹی سے افضل ہے، اس نے اللہ تعالی کے تھم کے آھے اپی عقل چلائی، جس کا بقیجہ یہ ہوا کہ بارگاہ خداو ندی سے مطرود اور مردود ہوا۔۔۔ اقبال مرحوم شعر میں بعض او قات بوی عکیمانہ باتیں کہتے ہیں۔ چنا نچہ آیک شعر میں انہوں نے اس واقعہ کی طرف اس طرح اشارہ کیا کہ ۔

می ازل بیا مجھ سے کما جرکیل نے جو عقل کا غلام ہو، دہ دل نہ کر قبول اس کئے کہ جوعقل کاغلام بن کیا، اس نے انتہ تعالی بندگی کانوا نکار کر دیااس شیطان فیر سے سے سے معلی موجاکہ جب معالم اللہ تعالی کے ساتھ ہے، اس نے تجھے پراکیا، اور اس نے اوم کو پراکیا، اور اس نے اوم کو پراکیا، دو خالق کا کتات بھی ہے، وہ یہ کہ رہاہے کہ تو آ دم کو سجدہ کر، تواب تیما کام یہ تھاکہ تواس کے علم کے آ کے سرجھکا دیتا، عمر تو نے اس کے علم کی نافرمانی کی، اس لئے مردود ہوا۔

#### تمام متناموں کی جڑ "تکبر"

بسرحال، تکبرسارے گناہوں کی جڑہ، تکبرے فصہ پیدا ہوتا ہے، تکبرے حسد پیدا ہوتا ہے، تکبرے حسد پیدا ہوتا ہے، تکبرے حسد پیدا ہوتا ہے، تکبر کی بنیادی دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے، تکبرے ذر سرول کی فیبت ہوتی ہے۔ جب تک دل میں تواضع نہ ہوگ، اس وقت تک ان برائیوں سے نجات نہ ہوگی۔ اس لئے ایک مومن کے لئے تواضع کو حاصل کریا بست منروری ہے،

#### تواضع کی حقیقت

#### بزر محول کی تواضع

جن بزرگول كى باتيل سن اور پڑھ كر ہم لوگ و مِن سيجے ہيں، ان كے حالات پڑھے ہے معلوم ہوگا كہ وہ لوگ اپنے آپ كو اتنا بے حقیقت سيجھے ہيں جس كى حد و حساب نميں، چنانچ حضرت حكيم الامت مولانا اشرف على صاحب تعانوى رحمة الله عليه كا سے ارشاد ہيں نے اپنے بے شار بزرگوں سے سنا، وہ فرماتے تھے كه :

میری حالت بیہ ہے کہ جی ہر مسلمان کواپنے آپ سے فی الحال، اور ہر کافر کو احتیاز اللہ مسلمان کو کو تو اس لئے افضل سجھتا ہوں کہ وہ مسلمان کو کو تو اس لئے افضل سجھتا ہوں کہ وہ مسلمان اور صاحب ایمان ہے، اور کافر کواس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو سممی ایمان کی توفیق دیدے، اور بیا جھے سے آگے بڑھ جائے " \_\_\_\_

ایک مرتبہ حضرت تھانوی قدس اللہ سرو کے خلیفہ خاص حضرت مولانا خیر محمد ماحب رحمد اللہ علیہ کے جلس میں ماحب رحمد اللہ علیہ کے جلس میں میں مصاحب رحمد اللہ علیہ کے جائے ہیں، مب مجھ سے افضل ہیں، مب مجھ سے افضل ہیں، مب مجھ سے افضل ہیں، مب محمد سے زیادہ کھااور ناکارہ ہوں، حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے من کر قرایا کہ میری بھی میں حالت ہوتی ہے، پھر دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم حضرت تھانوی کے سامنے اپنی میہ حالت ان کر کرتے ہیں، معلوم شیں کہ میہ حالت انچی علیہ حالت انچی معافری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضرہ و نے، یابری ہے۔ چنا نچ مید دونوں حضرات تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضرہ ہوئے، اور اپنی حالت میان کی کہ حضرت آپ کی مجلس میں ہم دونوں کی میہ حال ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جواب میں فرما یا کہ بچھ گاری بات نہیں۔ اس کے کہ تم دونوں آپنی میہ حالت میان کر رہے ہو۔ حالا تکہ میں تم سے بچ کہ کہ تا ہوں کہ جب میں مجلس میں بینے تا ہوں تو میری بھی ہی حالت ہوتی ہے، کہ اس مجلس میں بینے تا ہوں تو میری بھی ہی حالت ہوتی ہے، کہ اس مجلس میں میں ہوں۔ یہ سب مجھ سے افضل ہیں۔ ۔ میں تو تو می حقیقت عالب ہوتی ہے تو پھر انسان تو انسان، آدی ایے آپ کو جانوروں سے بھی کمتر میجھنے گانا ہے۔ انسان تو انسان، آدی اے آپ کو جانوروں سے بھی کمتر میجھنے گانا ہوتی ہے تو پھر انسان تو انسان، آدی اے آپ کو جانوروں سے بھی کمتر میجھنے گانا ہے۔ انسان تو انسان، آدی اے آپ کو جانوروں سے بھی کمتر میجھنے گانا ہے۔ انسان تو انسان، آدی اے آپ کو جانوروں سے بھی کمتر میجھنے گانا ہے۔

حضور کا چلنا

اس سے معلوم ہوا کہ اصل ہے ہے کہ انسان اپنی کوئی اخیازی شان اور اخیازی مقان اور اخیازی مقان اور اخیازی مقام نے بتا ہے کہ انسان اپنی کوئی اخیازی مقام مقام نے بلکہ عام آدمیوں کی طرح رہے۔ عام او کوں کی طرح ہے، البتہ جمال ضرورت ہے مطابق عمل کر رہ کی مخبائش ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی ہے صفت بیان فرمائی منی کہ:

"مادائ سرسول بينه صفرين عليه وسستعريا حكامتكنا قطا، ولا يطاعقبه دجهانا

یعنی بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فیک لگاکر کھاتے ہوئے تہیں دیکھا کیا اور نہ بھی یہ دیکھا کیا کہ آپ کے بیچے چھے لوگ چل رہے ہوں ۔۔۔ اندا ہے مناسب تہیں کہ انسان خود آگے آگے جلے اور اس کے معتقدین اس کے بیچے اس کی ایزیوں کے ساتھ ساتھ چلیں۔ اس لئے کہ اس وقت انسان کا گنس اور شیطان اس کو برکا آہے کہ وکھ تیرے اندر کوئی خوبی اور بھلائی ہے۔ تب بی تو انتا بڑا جمع تیرے بیچے چیل رہا ہے۔ تب بی تو انتا بڑا جمع تیرے بیچے چیل رہا ہے۔ اس لئے حتی الامکان اس سے پر بیز کرنا چاہئے کہ لوگ اس کے بیچے چلیں۔ جب آ دی چلے تو انداز کیلا چلے ، یالوگوں کے ساتھ مل کر چلے۔ آگے آگے نہ چلی۔

#### حضرت تعانوي محاعلان

چنانچہ حضرت تفانوی رہ اللہ علیہ کے معملات میں بیات لکمی ہے کہ آپ

ایس اعلان کر رکھاتھا کہ کوڈافنص میرے بیجے نہ چلے، میرے ساتھ نہ چلے، جب
میں تھاکمیں جارہا ہوں تو بھے تھاجائے دیا کرو، حضرت فرمائے کہ یہ مقتدائی شان بناتا کہ
جب آ دی بچلے تو دو آ دی اس کے دائیں طرف اور دو آ دی اس کے بائیں طرف چلیں،
میں اس کو بالکل پند نہیں کر آ، جس طرح آیک عام انسان چلا ہے، اس طرح چلنا چاہے
سے آیک مرتبہ آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر میں اسنے ہاتھ میں کوئی سامان اٹھا کر جارہا
ہوں تو کوئی جنس آ کر میرے ہاتھ ہے سامان نہ لے۔ بھے اس طرح جائے دے۔
ماک آ دمی کیا تی کوئی انتیازی شان نہ ہو، اور جس طرح آیک علم آ دمی رہتا ہے، اس طرح بیا۔
مارجیتے

## فتكنتكي اور فنائنيت پيدا كرو

ہارے معرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے ہے کہ یمال تو معالمہ عبدہ عادر قائیت اور بندگی کا ہے، محالمہ عاجری کا ہے۔ اندااسین آپ کو بعتنا

مٹاؤ کے اور جنتا پی بندگی کامظاہرہ کرو گے، انگائی انشاء اللہ، اللہ تعالی کے یہاں مقبول ہوں کے اور بید شعر بردھا کرتے تھے کہ ب

> کم خاطر حیز کردن نیست راه جز شکند می تخیر د نعنل شاه

یعن اللہ تعالیٰ تک تونیخ کار راستہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ تھکند اور ہوشیار جمائے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل تواسی مخص پر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے فکسٹکی اور بندگی کا مظاہرہ کرتا ہے، ارے کمال کی شان اور کمال کی برائی جمائے ہو۔ شان اور بردائی اور خوشی کا موقع تو وہ ہے جب اللہ تعالیٰ ہماری روح نکل رہی ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بے فراویں کہ

كَاتَتُكَا النَّنْسُ الْمُكْمَثِنَة إِسْجِعِمَ إِنْ مَرْدِكِ مَ النِينَةُ مَّوْمِيَّة فَادُخُونَ فِحْتَ عِلْدِى وَ جَلَيْنَ هُ الْمُكْمَثِنَة إِسْجِعِمَ إِنْ مَرْدِكِ مَ النِينَةُ مَّوْمِيَّة فَادُخُونَ فِحْدِهِ ١٠٤

ویکھتے، اس جمعت میں اس بندہ کی روح سے کما جائے گاکہ میرے بندوں میں واخل ہو جاؤاس سے معلوم ہواکہ انسان کاسب سے اعلیٰ مقام " بندگی " ہے۔

حضور كااظهار عاجزي

اس لئے حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم ہر معاطے میں وہ طریقہ پند فراتے،
جس میں عبدت ہو، بیٹری ہو، شکنگی کا ظمار ہو، چنانچہ جب اللہ تعالی کی طرف سے
حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کیا کہ آگر آپ، چاہیں تو آپ کے لئے یہ احد
پاڈسونے کا بنادیا جائے، آکہ آپ کی معاش کی آنکیف دور ہوجائے؟ حضور اقدس سلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ مجھے تو یہ پندہ کہ "اجوع یو اواشیع یو آئیک دن
کماؤں۔ اور آیک دن بھو کار ہوں۔ جس دن کھاؤں تو آپ کا شکر اواکروں۔ اور جس
دن بھوکار ہوں اس دن مبرکروں۔ اور آپ سے آئیک کر کھاؤں، آیک حدیث میں آنا

ماخيور، سول اخد صلاف عليه ومستكم بين امدين قط الا اخذ ايسوهها المسلود الله وهما المسلود المسرود الله المسلود ا (مجمع على ممكل الادب، باب قل الني ملى الله عليه وسلم اليسروا ولا تعسروا) يعتى جب حضور اقدى ملى الله عيدوملم كوكسي معاسط مين دوراستون كاانحتيار دياجا آب (77)

یاتو بہ راستہ اختیار کرلیں یا بید راستہ اختیار کرلیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیشہ ان میں سے آسان راستہ کو اختیار فرماتے، اس لئے کہ مشکل راستہ اختیار کرنے میں اپی بمادری کا دعویٰ ہے کہ میں بڑا بہادر ہوت کہ یہ مشکل کام انجام دے لوں گااور آسان راستہ اختیار کرنے میں تو بست کرور ہوں اور استہ اختیار کرتا ہوں — کہ میں تو بست کرور ہوں اور اس کروری کی وجہ سے آسان راستہ اختیار کرتا ہوں — لنذا چو بجر کسی کو حاصل ہوا وہ بندگی اور فاہونے کے معنیم میں کہ اللہ کی مرضی اور ان بندگی اور فائیت ہی ماصل ہوا ہوا اور فاہونے کے معنیم میں کہ اللہ کی مرضی اور ان کی مشیست کے آگے اینے وجود کو انسان فاکر وے ، اور جب فاکر دیا تو سجھو کہ سب بچر اس فنائیت میں حاصل ہوا ہے۔

#### ابھی میہ جاول کیے ہیں

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ مروکی زبان پر اللہ تعالیٰ بوے عجیب وغریب معارف جاری فرمایا کرتے تھے، آیک دن فرمانے گئے جب پاؤیکا یا جا آئی رہتی ہا اور قرشروع شروع میں ان چاولوں کے اندر جوش ہوتا ہے ان میں سے آواز آئی رہتی ہا اور دہ حرکت کرتے رہتے ہیں، اور ان چاولوں کا جوش مارتا، حرکت کرتا سبات کی علامت ہے کہ چاول ابھی کچے ہیں۔ کچے نہیں ہیں۔ وہ ابھی کھالے کے لاکن شمیں۔ اور نہ ان میں ذائقہ ہے اور نہ خوشبولیکن جب چاول کھنے کے بالکل قریب ہوجاتے ہیں۔ اس وقت میں ذائقہ ہے اور نہ خوشبولیکن جب چاول کھنے کے بالکل قریب ہوجاتے ہیں۔ اس وقت حرکت اور آواز ہوتی ہے۔ اس وقت وہ چاول بالکل خاموش پڑے دہتے ہیں، لیکن جیسے حرکت اور آواز ہوتی ہے۔ اس وقت وہ چاول بالکل خاموش پڑے درہتے ہیں، لیکن جیسے میں اس کا دم نکا لاے ان چاولوں میں سے خوشبو پھوٹ پڑی۔ اور اب اس میں ذائقہ بھی بیدا ہو گیا اور کھانے کے قاتل ہو گئے،

سبا جو کمنا تو کمنا میرے یوسف سے پو جیری کھوٹ نکلی تیرے پیراحمن سے ہو جیری

اسی طرح جب تک انسان کے اندر یہ وعوے ہوتے ہیں کہ بیں ایساہوں ، بیں بردا علامہ ہوں۔ بیں بردا متقی ہوں۔ بردا نمازی ہوں ۔۔۔ چاہیے وعوے زبان پر ہون۔ چاہے ول بیں ہوں۔ اس وقت تک اس انسان میں نہ خوشبوہے۔ اور نہ اس کے اندر ذائقہ ہے۔ وہ تو کیا چاول ہے۔ اور جس دن اس نے اللہ تعالی کے آھے اپنے ان وعودس کو فناکر کے بید کمہ دیا کہ میری توکوئی حقیقت شیس، بیں پچھ شیس۔ اس دن اس کی خوشبو پیوٹ برتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالی اس کا قیض پھیلا تے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمارے ڈاکٹر صاحب رحمتہ اللہ علیہ کیا خوبصورت شعر پڑھا کرتے تھے کہ۔

بیں عارتی، آوارہ صحراء فنا ہوں ایک عالم بے نام و نشاں میرے لئے ہے لین اللہ تعالی نے جھے فنائیت کے محراء میں آوار کی عطافرمائی ہے اور بچھے فنائیت کاورس عطافر مایا۔ اللہ تعالی آئی رحمت سے ہمیں بھی عطافرمادے۔ آمین۔

حضرت سيد سليمان ندوي أور تواضع

حضرت سید سلیمان ندوی رحدة الله علیه ، جن کے علم و فضل کا طوطی بول رہا تھا، اور ﴿ نکانِح رہاتھا، وہ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ جب ہیں ہے ' سیرت النبی صلی الله علیہ وسلم '' چہ جلدوں میں تکمل کرئی ، توبار بار ول میں بیہ خلش ہوتی تھی کہ جس ذات کرامی کی سیریت تکھی ہے ان کی سیرت کا کوئی علی بی ان یا جا تھی ان الله والے کی خلاش میری اندگی ہیں ہی آئی یا ہوئی ، اور یہ سن رکھاتھا کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھاتوی تھاتہ بھون کی خاتھا ہیں مغیم ہیں اور الله تعالی نے ان کا قیم پھیلایا ہے ۔ چنا نچہ ایک سرتبہ تھاتہ بھون جانے کا ارادہ کر لیا، سفر کر کے تھانہ بھون پہنچ میں اور حضرت تھاتوی تعلقہ بھون جانے کا روز وہاں مقیم رہے ، جب والہی رخصت ہونے کے تو حضرت تھاتوی رحمۃ الله علیہ فراتے ہیں کہ عوض کیا کہ حضرت : کوئی فیصت فرما و بیج ، حضرت تھاتوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت بچھے خیال آیا کہ میں اس کی شہرت ہے ، چنا نچہ میں خالمہ کو کیا ہیں ہواور میرے وقیل کے میرے ول میں اس کی بات ڈال و بیجے بوان کے حق میں بھی قائدہ مند ہواور میرے حق میں ان کی شہرت ہے ، چنا نچہ میں خالہ مند ہواور میرے حق میں بھی قائدہ مند ہواور میرے حق میں بھی قائدہ مند ہواد میرے حق میں بھی قائدہ مند ہوا۔ اس کی بعد حضرت تھاتوی رحمۃ الله علیہ نے حضرت سید سلیمان میں ان کی میں ہوں کو قرایا :

" بھائی ہمارے طریق میں تواول و آخرائے آپ کو منا دیتا ہے۔" حضرت سیدسلیمان ندوی رہے اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رہے اللہ علیہ نے یہ الفاظ کتے وفت اپنا ہاتھ سینے کی طرف سلے جاکر یکچے کی طرف ایسا جمٹکا دیا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے دل پر جھٹکہ لگ کیا۔۔۔۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرائے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ابیا منایا کہ اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ آیک دن دیکھا کہ خانقاہ کے باہر حضرت سلیمان ندوی مجلس میں آنے والوں مشکل ہے۔ آیک دن دیکھا کہ خانقاہ کے باہر حضرت سلیمان ندوی مجلس میں آنے والوں کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں۔ یہ قواضع اور فنائیت اللہ تعالی نے ان کے دل میں پیدا کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد خوشبو پھوٹی اور اللہ تعالی نے ان کو کماں سے کماں پہنچا دیا۔

#### "اتا" كابت دل سے نكال دو

بسرحال، جب تک "انا" (یس) کابت دل یس موجود ہے۔ اس وقت تک یہ چاول کیاہے، ابھی جوش ار رہا ہے اور اس وقت یہ فوشبودار بنے گاجب اس "انا" کو منا دیا جائے گا ۔۔۔ فائیت بی اللہ تعالیٰ نے یہ فاصیت رکھی ہے، "فائیت" کا مطلب یہ ہے کہ اپنے طور طریقے اور انداز اوابی انسان کجرے پر بیز کرے، اور عاجزی کو افتیار کرے گاانشاء اللہ اس دن راستہ کمل جائے کو افتیار کرے، اور جس دن عاجزی کو افتیار کرے گاانشاء اللہ اس دن راستہ کمل جائے گا، کیونکہ حق تک بین بین سب ہے بوی رکاوث "تکبر" ہوتی ہے۔ اور دنیا والوں کو کتنائی ذلیل سمحتا کی سے۔ اور دنیا والوں کو کتنائی ذلیل سمحتا رہے۔ لیکن انجام کار اللہ تعالیٰ قاضع والے کوئی عزت عطافراتے ہیں اور تحجروالے کو ذلیل کرتے ہیں۔

متنگیر کی مثال عربی زبان میں کس نے بڑی عکیمانہ بات کس ہے وہ کہ متکبر کی مثال اس مخض جیسی ہے جو بہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہواب وہ بہاڑ کے ادپر سے یعجے چلنے پھرنے والوں کو چھوٹا سمجھتا ہے ، اس لئے کہ اوپر سے اس کو وہ لوگ چھوٹے نظر آرہے ہیں اور جو لوگ ہتے ے اس کو بہاڑ پر دیکھنے والے ہیں وہ اس کو چھوٹا بھتے ہیں بالکل ای طرح ساری و نیامتنگر کو حقیر بھتی ہے ، اور وہ و نیاوالوں کو حقیر مجھتا ہے۔۔۔ کیکن جس مخص نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو فٹا کر دیا ، اللہ تعالیٰ اس کو عزت مطافرہائے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نعمل سے یہ چیز ہمارے اعماد بھی پیدا فرما دے۔ سمین ۔۔۔

# حفرت واكثر عبدالحق صاحب اور تواضع

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدائمی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے کہ میں اپنے کھر
میں بہمی بھی نگھے ہیر بھی چانا ہوں ، اس لئے کہ کسی روایت میں پڑھ لیا تھا کہ حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر نگھے پاؤں بھی چلے تھے ، میں بھی اس لئے چل رہا
ہوں تاکہ حضور کی اس سنت پر بھی عمل ہوجائے \_\_\_\_ اور فرمایا کرتے کہ میں نگھے پاؤس
پلتے وقت آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ وکھے ، تیری اصل حقیقت تو یہ ہے کہ
نہ پاؤں میں جو تانہ مر پر ٹوئی اور نہ جسم پر لباس اور تو انجام کار منی میں مل جائے والا

## حضرت مفتي محمد شفيع صاحب اور تواضع

حفرت ڈاکٹر عبدالمی صاحب رحمہ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ رابسن روڈ کے مطب میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت حفرت مفتی محر شفیع صاحب قدس اللہ سرہ مطب کے سامنے ہاس حالت بیں گزرے کہ ان کے وائیں طرف کوئی آ دی تھا، اور نہ بائیں طرف، بس اکیلے جارہ شخیے اور ہاتھ میں کوئی برتن اٹھا یا ہوا تھا، حفرت قالہ وارت بیٹھے ہوئے تھے، میں نان اللہ اللہ علیہ اللہ معرب باس بیٹھے ہوئے تھے، میں نان وائت ہو گور میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نان اللہ علیہ ماحب بیں؟ پھر خود تی بھایہ صاحب بو چارہ ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں؟ پھر خود تی بھایہ واللہ عادہ ہے۔ اور ان کے لباس وہ شاک سے، انداز واواسے، چال و حال سے میں گا سکنا کہ یہ است بوٹ علامہ ہیں۔

## حضرت مفتى عزيز الرحمكن صاحب اور تواضع

سهزت مفتی حریزا لرحمٰن صاحب رجیمة الله علیه جومیرے والد ماجد کے استاذ اور دار العلوم ديو بندك مفتى اعظم تقر، ان كاواقعه بيس نے اپنے والد ماجدر مدة الله عليه سے سناکہ آپ کے تھر کے آس ماش مجھے بیواؤں کے مکانات تھے، آپ کاروز کا معمول تھا كه جب آب اين كرس وارالعلوم ديوبند جانے كے لئے تكلتے تو يہلے ان بيواؤس كے مكانات يرجائة، اور ان سے يوچيے كرنى بى، بازار سے بچے سوداسلف منكانا سے تو بتاوو، میں لا دوں مگاب دہ بیوہ ان ہے تمتی کہ ہاں بھائی، بازار ہے اتنا دھنیہ، اتنی بیاز، استے آلو و غیرہ لادو۔ اس طرح دو سری سے پاس، پھر تیسری کے پاس جاکر معلوم کرتے، اور پھر بازار جاکر سودالا کران کو بہنچا دیتے ، بعض او قات میہ ہو مآ کہ جب سودالا کر دیتے تو کوئی بی لی کہتی، مولوی صاحب! آپ غلط سودا لے آئے، میں نے توفلاں چیز کمی تھی، آپ فلال چزے آئے میں نے اتن منکائی تقی، آپ اتن لے آئے، آپ فرماتے! بی بی، کوئی بات شمیں، میں دوبارہ بازار ہے لا دیتا ہوں۔ چنا نچہ دوبارہ بازار جاکر سودالا کر ان کو ديية - اس كے بعد فرآدي لکھنے كے لئے دارالعلوم ديو بند تشريف لے جاتے، ميرے والد صاحب فرما یا کرتے تنے کہ یہ شخص جو بیواؤں کا سودا سلف لینے کے لئے بازار میں پھررہا ہے۔ یہ "مفتی اعظم ہند" ہے۔ کوئی مخض دیکھ کریہ نہیں بتاسکیا کہ یہ علم و فضل کا پہاڑے۔ لیکن اس واضع کا تیجہ یہ نکلا کہ آج ان کے نمادی پر مشتل بارہ جلدیں چھیے چکی ہیں اور اہمی تک اس پر کام جاری ہے۔ اور ساری دنیا ان ہے قیض اٹھارہی ہے ۔۔ وہی بات ہے کہ ۔

بھوسف نکلی تیرے پیرائن سے ہو تیری وہ خوشبواللہ تعالی نے عطافرمادی \_\_\_ آپ کا انتقال بھی اس حالت میں ہواکہ آپ کے ہاتھ ہیں ایک فتویٰ تھا، اور فتویٰ لکھتے لکھتے آپ کی روح قبض ہو گئی \_\_\_

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ناتوتوي اور تواضع

حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رسمة الله علیدجو وارا العلوم وبو برر کے بانی بیس- ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جروفت ایک تمیند پہنے رہے تنے اور معمولی ساکر =

ہو تا تھا۔ کوئی فخص دیکھ کرید پہپان ہی شمیں سکتا تھا کہ یہ اتنابرا علامہ ہے، جب مناظرہ کرنے پر آ جائیں توہزوں ہروں کے دانت کھٹے کر دیں۔ لیکن سادگی اور تواضع کایہ حال تھا کہ تمبند ہتے ہوئے مسجد میں جما ڑو دے رہے ہیں۔

چونکہ آپ نے آئی ہوں کے خلاف جماد کیا، تو آگریزوں کی طرف ہے آپ کی فار قاری کا وارنٹ جاری ہو گیا۔ جا نیک آوی ان کو گر قار کرنے کے لئے آیا۔

کی نے بناویا کہ وہ چھتی مجد بی رہتے ہیں۔ جب وہ محض مجد میں پہنچاتواس نے دیکھا کہ ایک آوی بنیان اور لئی پہنے ہوئے مجد میں جھا ڑو دے رہا ہے اب چونکہ وارنٹ کے اندر یہ تکھا کہ "موانا محمد آت مان نافوق کو گر قار کیا جائے۔ " اس لئے جو محض کر قار کرنے آیا تھاوہ یہ جھا کہ یہ توجہ قب کے اندر باوس برے علامہ ہوں کے جہنوں نے انتی بری تحریک قاودت کی ہے، اس کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ صاحب جو مجد میں جھا کہ ودے رہے ہیں۔ یہ بی موالما قاسم صاحب ہیں، بلکہ وہ سمجھا کہ یہ فعض مجد کا فادم ہے۔ چنا نیج اس محض نے انسیں سے بو چھا کہ موانا محمد وہ سمجھا کہ یہ محفوم ہو چکا تھا کہ میرے خلاف وارنٹ لکلا ہوا وہ سمجھا کہ یہ فعض مجر کا فادم ہے۔ چنا نیج اس محض نے انسیں سے بو چھا کہ موانا محمد ہیں جس تھا کہ میرے خلاف وارنٹ لکلا ہوا ہے۔ اس لئے جہنا تاہم صاحب کمان ہیں؟ حضرت موانا کو معلوم ہو چکا تھا کہ میرے خلاف وارنٹ لکلا ہوا ہے۔ اس لئے جہنا تاہمی ضوری وہ ہوئی ہی تھی ہوئی وہ ہوئی ہی تھوڑی ور پہلے تو ہے اس لئے جہنا تاہمی تھوڑی ور پہلے تو ہی میں ہیں۔ بی تو تھا کہ تھوڑی ور پہلے تو میں ہیں۔ بی تو تھی میں ہیں۔ اس کے آب جس بی تھی ہوئی ہیں ہیں۔ بی تو تھی میں ہیں۔ بی تھوڑی ور پہلے تو میں ہیں، چنا نچہ وہ محض کا ش کر آ ہوا والی چلا گیا۔

دو حرفب علم

اور حفزیت مولانا محرقاتم ناتونوی سعدة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ آگر دو حرف علم کی شمیت محرقاتم کے ہم پرنہ ہوتی تو دنیا کو پہنہ بھی نہ چلنا کہ قاسم کمل پریا ہوا تھالیر کمل مرحمیا اس طرح فنائیت کے ماتھ زندگی محزاری۔

حصرت شيخ الهند" ادر تواضع

ميرے والد ماجد حضرت مولانامفتی محمد شفيع مساحب رحمة الله عليه في حضرت

احب رحمة الله عليه سے به واقعه سناكه بينخ المند حصرت مولانامحمود الحس ب رحمہ اللہ علیہ جنہوں نے اتھر میزوں کے خلاف ہندوستان کی آزادی کے لئے الیمی تحریک چلائی جس نے پورے ہندوستان ، افغانستان اور ترکی سب کوہلا کر رکھ ویا تھا --- آب كى شهرت بور ، مندوستان ميس تقى - چنانچد اجمير ميں أيك عالم تنے مولانامعين الدمن اجميري رحمة الله عليه ان كوخيال آياكه ديوبند جاكر حضرت يتيخ المندسي ملاقات اور ان کی زیارت کرتی جائے، چنانچہ ریل محازی کے ذریعہ دیو بتد بہنچ اور وہاں ایک آ یکے والے سے کما کہ مجھے مولانا چیخ الندے ملاقات کے لئے جانا ہے۔۔۔اب ماری ونیامیں تووہ مینے الند کے نام ہے مشہور تھے، مگر دیوبند میں " بردے مولوی صاحب" کے نام سے مشہور تھے۔۔ آئے والے تے بوجھا کہ کیابوے مولوی صاحب کے یاس جانا جاہتے ہو؟ انہوں نے کما: ہاں، بوے مولوی صاحب کے پاس جاتا جاہتا ہوں۔ چنا نجیہ تأسط والي في حضرت شيخ المند ك كمرك ورواز يراتار ويا يركري كازمان تغايد جب انسول نے دروازے پر دستک دی توایک آدمی بنیان اور لکی منے ہوئے لکا، انسول نے اس سے کما کہ میں حضرت مولانامحودالحن صاحب سے ملنے کے لئے اجمیرے آیا ہوں۔ میرانام معین الدین ہے۔ انہوں نے کما کہ معزرت تشریف لائیں۔ اندر بمیٹھیں، چنا نجے جب بیٹھ مھے تو پھر انہوں نے کما کہ آپ معنرت مولانا کو اطلاع کر دیں کہ معین الدین اجمیری آپ سے ملنے آیا ہے۔ انہوں نے کماکہ حعزت آپ کری میں آئیں در تشریف رنمیں اور پھر پنگھا جھلمنا شروع کر دیا<u>۔۔۔ جب پچھ</u> دیر **ت**کرر حمی تو سوفاناا جمیری پ نے پھر کما کہ میں نے تم ہے کما کہ جا کر مولانا کو اطلاع کر دو کہ اجمیر ہے کوئی ملنے کے لئے آیا ہے، انہوں نے کہاا جیما، ابھی اطلاع کر ماہوں، بھراندر تشریف لے محت اور کھاتا ہے آئے۔ مولاناتے بھر کہا کہ بھائی جس بہاں کھانا کھانے نہیں آیا جس تومولانا محود الحرر، صاحب سے سفتے آیا ہوں۔ مجھے ان سے ملاؤ، انہوں سے فرمایا۔ حضرت، آپ کھانا تناول فرمائیں۔ ابھی ان سے ملا قات ہو جاتی ہے۔ چنا نجہ کھانا کھایا۔ یاتی ملایا ۔ یمال تک کہ مولانامعین الدین صاحب ناراض ہونے گئے کہ بیس تم سے باربار کمیہ رہا ہوں محرتم جاکر ان کواطلاع نہیں کرتے، پھر فرما یا کہ حضرت بات ریا ہے کہ یہاں مجلخ الهند توكونی شعن رہتا۔ البتہ بندہ محمود اس عاجز كابى نام ہے \_\_\_ تب جاكر مولانامعين الدین صاحب کوپاچلا کہ شخ المند کملانے والے محمود الحن صاحب یہ ہیں۔۔۔ جن سے میں اب تک ناراض ہو کر مفتکو کر آرہا۔۔ یہ تھا ہمارے بزر کون کا البیلارتک، اللہ تعالی اس کا سمجھ رنگ ہمیں بھی عطافرہا دے۔۔۔ آمین۔

#### حضرت مولاتا مظفر حسين صاحب اور نواضع

حعنرت مولانا مظفرحسین صاحب کاندهلوی رحیه تا نندعلید، آیک مرتبه نمی چگ ے واپس کاند ھلد تشریف لارہے تھے، جب رمل گاڑی سے کاند ھلے کے اسٹیش ہر اترے تووہاں دیکھاکہ آیک بو زھا آ دمی سریر سامان کابوجہ اضائے جارہاہے، اور بوجہ کی وجہ سے اس سے چلاشیں جارہاہے، ہمپ کو خیال آیا کہ یہ مختص بھارہ تکلیف میں ہے، چنانچہ آپ نے اس بوڑھے ہے کہاکہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا تموزا سابو جمدا تھا اوں اس بوڑھے نے کما آپ کا بہت شکریہ اگر آپ تموڑا سااٹھالیں۔ چنانچہ سولانا صاحب اس کاسامان سریرانجا کر شهر کی طرف روانه ہو گئے، اب چلتے جیلتے رائے میں ہاتیں شروع ہو حکتیں، حفرت مولانا سنے ہوجھا کہ کماں جارہے ہیں؟اس نے کہا کہ میں کاند ھلے جاربابوں مولانانے بوچھا کہ کیوں جارہے ہیں؟اس نے کماکہ سناہے کہ وہاں آیک برے موادی صاحب رہے ہیں ان سے ملے جارہا ہوں۔ مولاناتے ہوجماکہ وہ بدے موادی صاحب کون ہیں؟اس نے کمامولانامظفر حبین صاحب کاند حلوی، میں تے ستاہے کہ وہ بست بزے مولانا ہیں، بڑے عالم ہیں؟ مولانائے فرمایا کہ بال وہ عربی تو بڑھ لیتے ہیں \_\_\_ يسال تك كه كاندهد قريب المحيا كاندهد من سب لوگ مولانا كو جائة تھے، جب لوگوں نے دیکھاکہ مولانا مظفر حسین صاحب سامان افھائے چارہے ہیں تولوگ ان سے سلمان لینے کے لئے اور ان کی تعظیم و تحریم کے لئے ان کی طرف دوڑے \_\_اب ان بوے میال کی جان لکنے تھی اور مریشان ہو سے کہ میں نے اتنابر ابوجے حضرت مولانام لاد دیا ۔۔۔ چنانچہ مولانا نے ان سے کما کہ ہمائی اس بس پریشان ہونے کی کوئی بات تسیں، یں نے دیکھا کہ تم تکلیف میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جھے اس خدمت کی توقق دیدی۔ اللہ تعالی کا فکر ہے \_\_\_\_

#### حضرت شيخ الهندم كاأيك اور واقعه

حضرت شخ المند مولانا محودالحن صاحب رحمة الله عليه كے يمال و مضان المبارک جن بير معمول تفاكہ آپ كے يمال عشاء كے بعد تراويح شروع ہوتى تو تجر تك سارى دات تراويح ہوتى تفى، ہر تيسرے يا چو يتھ روز قر آن شريف جتم ہو با تھا، ايك حافظ صاحب تراويح پر حمايا كرتے تھے، اور حضرت والا پيچھے كمرے ہوكر سنتے تھے۔ خود حافظ معاحب وہيں حضرت والا كے قريب تعورى دير كے لئے سوجاتے تھے، حافظ صاحب فرماتے ہيں كہ ايك ون جب ميرى آكھ تعورى دير كے لئے سوجاتے تھے، حافظ صاحب فرماتے ہيں كہ ايك ون جب ميرى آكھ كھلى تو بين نے ديكھا كہ كوئى آدى ميرے ياؤں دبارہا ہے۔ بين سمجاكہ كوئى شاكر دياكوئى طالب علم ہوگا، چنانچہ ميں نے ديكھا تميں كہ كون دبارہا ہے۔ بين سمجاكہ كوئى شاكر دياكوئى ميں نے جو مؤكر ديكھا تو حضرت شخ المند محود الحن صاحب ميرے پاؤں دبارہ ہے۔ ميں آيك وم سے الحق ميں گھڑے ديے تھارے ميں گھڑے ديے تہمارے بيروں كو آدام سے گا، اس لئے دبانے کے لئے آگيا۔

# مولانا محمر ليحقوب صاحب نانوتوي اور تواضع

حضرت مولانا محمد بعقوب صاحب نانوتوی جو دارالعلوم دیویند کے مدر مدس سفے۔ بوے او نچ درج کے عالم سفے، ان کے بارے میں حضرت تعانوی رحمة الله علیہ فیا کہ وعظ میں بیان قربایا کہ ان کا طریقہ یہ تعاکہ جب کوئی ان کے مائے ان کی تعریف کر آباتو بالکل خاموش رہتے ہتے، پچھ ہو لئے نہیں سفے علیہ قام کل بنادئی تواضع اختیار کرتے ہیں کہ آگر کوئی ہمارے سامنے ہماری تعریف کر آب توجواب میں ہم کتے ہیں کہ یہ تو آپ کا حسن طن ہے، درنہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں وغیرہ اور ساتھ دل میں ہمی اپنے خوش ہوتے ہیں کہ یہ خفص ہماری اور تعریف کرے اور ساتھ ساتھ دل میں ہمی اپنے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں یہ الفاظ ہمی استعمال کرتے ہیں سے حقیقت میں بنادئی تواضع ہوتی ہے، حقیق تواضع نہیں ہوتی ہیں حضرت مولانا یعقوب صاحب میں بنادئی تواضع ہوتی ہے، حقیق تواضع نہیں ہوتی ہیں حضرت مولانا یعقوب صاحب میں بنادئی تواضع ہوتی ہے، حقیق تواضع نہیں ہوتی ہوتے ہیں۔ میں خاسوش رہے۔ اب دیکھنے والا یہ مجمتا کہ حضرت مولانا الجی تعریف پر خوش ہوتے ہیں۔ غاسوش رہے۔ اب دیکھنے والا یہ مجمتا کہ حضرت مولانا الجی تعریف پر خوش ہوتے ہیں۔

ا پی تعریف کرانا چاہے ہیں اس کئے تعریف کرنے سے نہ توروکتے ہیں نہ ٹو کتے ہیں اور نہ بی تعریف کرتے ہیں اور نہ بی بی اس کی تروید کرتے ہیں ۔۔۔۔ حضرت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب دیکھنے والا سے مجتنا ہے کہ ان کے اندر تواضع نہیں ہے۔ حالا تکہ ان باتوں کا نام تواضع نہیں بلکہ تواضع تو دل کے اندر ہوتی ہے۔ اور اس کی علامت سے ہوتی ہے کہ آ دی مجمی کسی کام کو ایج سے فروز نہیں سمجتنا۔

#### تؤاضع كاليك اور واقعه

چنا نجے انہیں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے آپ کو کھانے کی وحوت دی۔ آپ نے تبول فرمالی ، اس مخفس کا گاؤں فاصلے پر تھا۔ لیکن اس نے سواری کا کوئی انظام نہیں کیاجب کھانے کاوفت آیاتو آپ پیدل ہی روانہ ہو گئے۔ دل میں یہ خیال بمی سیس آیاکہ ان صاحب نے سواری کا کوئی انتظام سیس کیا۔ سواری کا انتظام کرنا جاہے تھا۔ سرحال، اس کے محریتے، کمانا کمایا، پچے آم بھی کمائے، اس کے بعد جب والس چلنے ملکے تواس وقت بھی اس نے سواری کا کوئی انتظام شیس کیا۔ بلکہ النامہ خضب كياكه بست سارے آموں كي حمرى بناكر حفرت كے حوالے كر دى كه حفرت بي كي ام رے کئے لیتے جائیں۔ اس اللہ کے بندے نے مدن سوچاکہ اتن دور جانا ہے۔ اور سواری کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، کیسے اتنی بدی سمری لے کر جائیں مے۔ حمر اس نے وه مممری مولاناکو دیدی اور مولانات قبول فرمالی ، اور افعاکر چل دینی اب ساری عمر مولانا نے مجمعی انتا ہو جد اشعایا نہیں، شنزادوں جیسی زندگی کزاری، اب اس عظمری کو مجمعی آیک ہاتھ میں اٹھاتے ، مجمعی دوسرے ہاتھ میں اٹھاتے ، چلے جارہے ہیں ، یہاں تک کہ جب د بع بند قریب آنے لگاتواب دونوں ہاتھ تھک کرچور ہو مجئے، نداس ہاتھ میں چین، نداس باخذ من مين، آخر كاراس مخرى كوافعاكرات مريرركه لياجب مرير ركما قوماتمون كو مجمد آرام ما توفران ملک، ہم بھی جیب آدی ہیں۔ پہلے خیال نہیں آیا کہ اس عفری کو سريرد كه ديس، ورنداتن تكليف اشاني نديزتي، اب مولانااس حالت يس ديوبنديس داخل مورے میں کہ سریر آمول کی تفری ہے اب رائے میں جو لوگ ملتے وہ آپ کو سلام کر رے این اب سے مصافحہ کررے ہیں۔ اور آپ نے ایک اتھ سے حمری سبسالی ہوئی ے اور آیک ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، اسی حالت میں آپ اپنے گھر پہنچ گئے اور آپ کو ذرہ برابر بھی بیہ خیال نمیں آیا کہ بیہ کام میرے مرتبے کے خلاف ہے اور میرے مرتبے سے فروتر ہے ۔۔۔ بسرحال، انسان کسی بھی کام کو اپنے مرتبے سے فروتر نہ سمجھے۔۔ بیہ ہے واضع کی علامت ۔۔۔۔

ایک عجیب و غربیب واقعه

حضرت سيداحد كبير رفاعي رحمة الله عليه كانام آپ كاسنا بوگا، برت اونيج درج كاولياء الله بين آيكه و نيابيل درج كاولياء الله بين آيكه و نيابيل كسي اور كي ساتھ الياواقعه بين شيل آيا و و بيد كه سارى عمران كو حضور اقدس سلى الله عليه وسلم كروضه اقدس برحاضرى كى تمنااور آرزور بتى تقى - بست آرزون اور تمناؤس كے بعدا لله تعالى في جي سعادت عطافر الى، ج كے لئے تشريف لے كئے، ج تمناؤس كے بعد مينه منور تشريف لے مئے۔ جب حضور اقدس صلى الله عليه ولم كے روضه اقدس برحاضرى بوئى تواس وقت بے ساخت عربى كے بيد دواشعار بردھے :

فی حالة البعد می و حسب کنت ام سلها تقبل الام مشب عنی و هی نائبت و طذه دولة الاشباح قد حضرت فامدد بعنیك كی تعظی بها شغف

یارسول الله ، جب میں آپ ہے دور تھا تو دوری کی حالت میں روضہ اقدی پرائی روح کو بھیجا کر ہاتھا، وہ آکر میری نائب اور قائم مقام بن کر زمین کا بوسہ لیتا کرتی تھی۔ آج جب الله تعالی کے فضل و کرم ہے بچھے جسمانی طور پر حاضری نصیب ہو گئے ہے تو آپ لیتا دست مبارک بردھائیں آکہ میرے ہونٹ اس سے سیراب اور فیض باب ہو شکیں۔ لیمی میں ان کو بوسہ لول ، بس شعر کا پر معناتھا کہ فورا روضہ اقدس سے دست مبارک بر آمد ہوا، اور جفتے لوگ دہاں حاضر تھے۔ سب نے دست مبارک کی زیار کست کی ، اور حضرت سیدا حمد کبیر مقامی دھندوہ واپس سیدا حمد کبیر مقامی دھنے اللہ علیہ ہے وست مبارک کا بوسہ لیا، اور اس کے بعدوہ واپس سیدا حمد کبیر مقامی دورہ کا تھا تھا کی بہتر جات ہے۔ حمد آدری میں یہ واقعہ کھا ہوا جات کیا تھی ؟ اللہ تعالی ہی بہتر جات ہے۔ حمد آدری میں یہ واقعہ کھا ہوا

#### ستكبر كاعلاج

اس واقعہ کے بیش آنے ہو سیدا تھ کیررفاعی رحمة اللہ علیہ کے ول میں خیال آیاکہ آج اللہ علیہ کے ول میں خیال آیاکہ آج اللہ تعالی نے بھے اتا ہوا اعزاز عطافر بایا اور اتنا ہوا کرام فربایا کہ جو آج تک کسی کو نصیب نہ ہوا، کمیں اس کے بہتے میں میرے دل کے اندر عجب اور کیراور ہوائی کا شائبہ ہیدائہ ہوجائے۔ چنا نچہ آپ مسجد نیوی کے دروازے پرلیٹ محظاور حاضرین سے فرایا کہ میں سب کو فتم دیکر کہنا ہول کہ آپ لوگ میرے اوپ سے پھلانگ پھلانگ کر باہر تعلی آگ میں سائبہ بھی دل سے نکل جائے ۔۔۔ اس طرح آپ نے تکبراور باہر تعلی کا علاج کیا۔ یہ واقعہ تو در میان میں بطور تعارف کے عرض کر دیا، ورنہ اصل واقعہ یہ بیان کرنا تھا کہ:

# خدمت خلق کی بهترین مثال

آیک مرتبہ سیدا حرکبیررفائی رحمة الله علید باذار تشریف لے جارہے تھے ، سڑک پڑایک خارش کیا دیکھا، خارش اور باری کی وجہ سے اس سے چلا بھی نمیں جارہا تھا جو اللہ کے نیک بھے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی مخلوق سے بھی بے بناہ شفقت اور محبت ہوتی ہے ، اور بیہ محبت ، وشفقت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالی سے خصوصی تعلق ہے ، اس کو مولانا روی رحمة اللہ علیہ فراتے ہیں ب

زهیج و سهاده و دلق نیست. طریقت بج خدمت خلق نیست

یعنی تنبیج، مصلی اور گدری کا نام طریقت نہیں، بلکہ خدمت خلق کا نام طریقت ہے۔
۔۔ میرے بیخ معرت واکڑ عبد الحی صاحب قدس اللہ سرہ فرما یا کرتے ہے کہ جب کوئی
بندہ اللہ تعالی ہے محبت کرتا ہے اور، اللہ تعالی کو بھی اس ہے محبت ہو جاتی ہے تواللہ تعالی
اس کے دل میں محلوق کی محبت وال دیتے ہیں۔ جس کے تیجے بیں اللہ والوں کو انسانوں،
بلکہ جانوروں تک ہے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر
سکتے۔

بسرحال، جب سيداحم كبيررفاى رحمة الله عليه في اس كت كواس حالت مي

ویکھاتو آپ کواس پر ترس اور رحم آیا، اور اس کتے کواٹھاکر کمر لائے، پھر ڈاکٹر کو بناکر
اس کاعلاج کرایا، اس کی دواکی، اور روزانہ اس کی مرہم پٹی کرتے رہے، کئی میبنوں تک
اس کاعلاج کرتے رہے، یمال تک کہ جب اللہ تعالی نے اس کو تشکر ست کر دیاتو آپ
نے اپنے کسی سائق ہے کہا کہ اگر کوئی ہی روزانہ اس کو کھلاتے بانے کا ذمہ لے تواس
کو لیے جائے، ورنہ پھر میں بی اس کور کھتا ہول، اور اس کو کھلاؤں گا، اس طرح آپ نے
اس کتے کی مروش کی۔

ایک کتے سے مکالمہ

اس واقعہ کے بعد ایک روز سیدا حر کبیر رفائی رہ انڈ علیہ کمیں تشریف لے جا رہے تھے ، بارش کا موسم تھا، کھیتوں کے در میان جو گاڈ نڈی ہوتی ہے ، اس برے گزر رہے تھے ، دونوں طرف پانی کھڑا تھا کچڑتھی۔ چلتے چلتے سامنے ہے اس پگڈ نڈی پر آیک کتا آئی ا اب یہ بھی رک گئے اور کتا بھی ان کو دکھ کر رک گیا ، وہ پگڈ علی اتنی چھوٹی تھی کہ آیک وقت جی آیک ہی آدی گزر سکتا تھا، دو آدی ضمیں گزر سکتے تھے ، اب یا تو کتا ہی چیز جی از جائے ، ادر یہ اوپر سے گزر جائیں ، یا پھریہ کچڑ جی از جائیں ، اور کتا اوپر سے گزر جائیں ، یا پھریہ کچڑ جی از جائیں ، اور کتا اوپر سے گزر جائیں ، یا پھریہ کچڑ جی از سے ، دل جی کتا ہوئی کہ کیا کیا جائے ؟ کون نے چا ترے ، جی از دوں ، یا گارتے ۔ جی از دی ، جی از دوں ، یا

اس وقت سیداحد کبیررفائی رحدة الله علیه کاس کتے کے ساتھ مکالمہ ہوا۔۔۔
الله تعالی بی بھترجان ہے کہ یہ مکالمہ کس طرح ہوا؟ ہو سکتاہے کہ الله تعالی نے بطور
کرامت کے اس کتے کو پچھ در کے لئے زبان دیدی ہو۔ اور واقعی مکالمہ ہوا ہو، اور بید بھی
ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے دل جس یہ مکالمہ کیا ہو۔۔ بسر حال، اس مکالمہ جس
حضرت سیدا حمد کبیرر۔۔ الله نے کتے ہے کما کہ تم یہے اتر جا، آکہ جس اور سے محزر

کے نے جواب میں کہا: میں شیجے کیوں افروں ، تم یوے دروایش اور اللہ کے ولی برے بروایش اور اللہ کے ولی برے برر تر ہو، اور اللہ کے ولیوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ایٹار کا پیکر ہوتے ہیں، دومروں کے لئے قربانی دیتے ہیں، تم کیسے اللہ کے ولی ہو کہ مجھے افرائے کا تھم دے رہ ہو، خود کیوں شیس افر جاتے ؟

حضرت فیخ نے جواب میں فرمایا کہ بات وراصل بیہ کہ میرے اور تیرے اندر فرق ہے، وہ بید کہ میں مکلف ہوں ، تو غیر مکلف ہے ، مجمعے نماز پڑھنی ہے ، کچے نماز شیں پڑھنی ہے ، اگر نے اتر نے کی وجہ سے تیراجہم گندہ اور تایاک ہو گیا تو کچے عسل اور طمارت کی ضرورت نہیں ہوگی ۔۔ اگر میں از گیاتو میرے گیڑے تایاک ہو جائیں ہے اور میری نماز میں خلل واقع ہوگا، اس لئے میں تجمد سے کہ رہا ہوں کہ تو نیچ اتر جا اور میری نماز میں خلل واقع ہوگا، اس لئے میں تجمد سے کہ رہا ہوں کہ تو نیچ اتر جا

#### ورنه ول كنده موجائے كا

کے نے بواب میں کما: واو \_ آپ نے ہمی بجیب بات کی کہ کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ ارے ، اگر آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے آوان کا علاج یہ ہے کہ ان کو آثار کر دھولینا، وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے ، لیکن آگر میں نے از گیا آو تمہارا ول گندا ہو جائے گا کہ میں اس کتے ہے افغنل مندا ہو جائے گا کہ میں اس کتے ہے افغنل ہول، میں آنسان ہول ، اور ایس خیال آ جائے گا کہ میں اس کتے ہے افغنل ہول، میں آنسان ہول ، اور ایس خیال کی وجہ ہے تمہارا دل ایسا گندا ہو جائے گا کہ اس کی پاک کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لئے بہتر ہے کہ دل کی محد کی محد کی محد کی ہے ہوائے کہ اس کی پاک کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لئے بہتر ہے کہ دل کی محد کی ہوائے ہوئے از جاؤ \_\_\_\_

یں، کتے کاریہ جواب س کر حضرت شخ نے ہتھیار ڈال دیئے اور کما کہ تم نے سیج کما کہ کپڑوں کو دوبازہ دھوسکتا ہوں، لیکن دل نہیں دھوسکتا۔ یہ کہ کر آپ کپڑمیں اتر مجئے، اور کتے کو راستہ دیدیا۔

جب یہ مکالمہ ہو گیاتوا للہ تعالی طرف سے حضرت سیداحمد کیرر فائی رحمة اللہ علیہ کوالہ م ہوا، اور اس میں اللہ تعالی نے ان سے قربایا کہ اے احمد کیر! آج ہم نے تم کوایک ایسے علم کی دولت سے نوازا، کہ سارے علوم آیک طرف، وربیہ علم آیک طرف، اور یہ درحقیقت تمسارے اس عمل کا انعام ہے کہ تم نے چندروز پہلے آیک کتے پر ترس کھا کر اس کا علاج اور دکھے ہوال کی تقی — اس عمل کی بدولت ہم نے تمہیں آیک کتے کے ذریعہ ایسا علم عطاکیا جس پر ساری علوم قربان جی — وہ علم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کتے ہے ہوال نہ کرے کہ سے کہ انسان اپنے آپ کو کتے ہے ہوں افضل نہ تمجھے اور کتے کو اپنے متا بلے میں حقیر خیال نہ کرے

#### مضرت بايزيد بسطامي رحمة التدعليه

حضرت بایزید بسطای دحمة الله علیہ جو جلیل القدر بزرگ گردے ہیں۔ ان کا واقعہ مشہور ہے کہ انقال کے بعد کسی نے ان کو خواب ہیں دیکھا توان سے ہوچھا کہ حضرت! الله تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سعالمہ فرہا یا؟ جواب دیا کہ جمارے ساتھ برا مجیب معاملہ ہوا، جب ہم میاں پنچے توانله تعالی نے ہوچھا کہ کیا عمل لے کر آئے ہو؟ بیس نے سوچاکہ کیا جواب دول، اور اپنا کون ساتھل پیش کروں، اس لئے کہ کوئی بھی ایسا شیس ہے جس کو پیش کروں، لنذا ہیں نے جواب دیا، یا الله! پرکھ بھی نہیں لایا، فالی ہاتھ آیا ہول ، آپ کے کرم کے سوامیرے پاس کچھ بھی نہیں ۔۔۔ الله تعالی نے قربایا: آیا ہول، آپ کے کرم کے سوامیرے پاس کچھ بھی نہیں ۔۔۔ الله تعالی نے قربایا: عمل کی بدولت ہم تماری مغفرت کر رہے ہیں۔ وہ عمل ہمیں بست پند آیا، آج ای اشھے تو تم نے دیکھا کہ ایک بای بایچہ سردی وجہ سے ٹھٹررہا ہے، کانپ دہا ہے، آئے ای اسٹی تو تم نے دیکھا کہ ایک بلی کابچہ سردی کی وجہ سے ٹھٹررہا ہے، کانپ دہا ہے، آئے اس بلی کے بیچے نے آرام کے ساتھ ساری رات گزاری ۔۔۔ چونکہ تمہارا ہے عمل اغلاص پر بی تھا اور ہماری رضا کے علاوہ کوئی غرض شامل حالی نہیں تھی، بس تمہارا ہے عمل اغلاص پر بین تھا اور ہماری رضا کے علاوہ کوئی غرض شامل حالی نہیں تھی، بس تمہارا ہے عمل اور ہمیں بیند آیا کہ اس عمل کی بدولت ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ "

حضرت بایرید بسطامی رحمه الله علیه فرماتے ہیں که دنیا میں جو بوے علوم و معارف حاصل کئے تھے، وہ سب دھرے کے دھرے رہ مھئے۔ وہاں تو صرف آیک عل عمل پیند '' یا، وہ تھا'' کلوق کے حسن ساتھ اخلاق''۔

#### خلاصہ کلام

بسرحال، حضرت سیداحد کبیررفاع کواس الهام علم کے ذریعہ یہ بتایا کیا کہ وہ سارے علوم آیک طرف، اوریہ آیک علم کہ "میں بے حقیقت چیز ہوں" اور میری اپنی زات کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے"، میں سارے علوم کی جان ہے جو آج ہم نے تہیں عطاکر دی" اس کا نام تواضع ہے سارے ہوے اولیاء اللہ اس بات کی تگر میں گئے رہتے تھے کہ کہیں اپنے اندر کاکوئی شائبہ پیدانہ ہو جائے۔

#### **" تواضع " اور "احساس نمتری " میں فرق**

آبكل الوكون علم نفيات "كابرا ذور ب، اور "علم نفيات" على سے أيك چز آبكل اوكون عن بهت مشهور منه وہ ب "احساس كمترى" اس كوبهت بر آسجها جا آب كه "احساس كمترى" بهت برى چزب، أكر كسى بين بيدا بوجائة واس كاعلاج كياجا آ ه، ايك صاحب في سوال كياكہ جب آپ اوكون سے بيد كتے بين كه "اپ آپ مثاؤ" واس كے ذريع آپ اوكون كے اندر "احساس كمترى" بيداكرنا جا ہے بين، تو كياب بات ورست ہے كہ لوگ استے اندو احساس كمترى بيداكريا واست ؟

پات دراصل بہ ہے کہ "تواضع" اور "احساس کمتری" میں فرق ہے۔ پہلی
ہاری بہ ہے کہ جن لوگوں نے بہ "علم نفسیات" ایجاد کی، انہیں دین کاعلم، یا اللہ اور
اس کے رسول کے بارے میں کوئی علم تھاہی نہیں، انہوں نے ایک "احساس کمتری" کا
لفظ اعتبار کر لیا، حالا تکہ اس میں بہت ہی آجھی ہاتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان کو "احساس
کمتری" کمہ ویا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں "تواضع" اور "احساس کمتری" میں فرق
ہے۔

# احساس تمتری میں تخلیق پر بھکوہ

دونوں میں فرق ہے کہ "احساس کمتری" میں اللہ تعالی کی تخلیق پر شکوہ اور شکیاہت ہوتی ہے۔ یعنی احساس کمتری میں انسان کو بید خیال ہوتا ہے کہ بجھے محروم اور پیچے رکھا گیا ہے۔ میں مستحق تو زیادہ کا تھا۔ لیکن مجھے کم طا، یا مثلاً ہے احساس کہ مجھے بد مصورت پرداکیا گیا، مجھے بار پرداکیا گیا، مجھے دولت کم دی مخی، میرار تب کم رکھا گیا۔ اس مسم کے شکوے اس کے دل میں پردا ہوتے ہیں، اور پھراس شکوے کا لازی نتیجہ ہے ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت می ججلا ہت پردا ہو جاتی ہے، اور پھراس احساس کمتری کے نتیج میں انسان دوسروں سے حسد کرنے لگتا ہے، اور اس کے اندر مایوس پردا ہوجاتی ہے کہ اسب محمد سے بچھے شمیں ہو سکتا، بسرحال، احساس کمتری کی بنیاد اللہ تعالی کی نقد ہر کے شکوے پر محمد ہوتی ہے۔

# "تواضع" شكر كا بتيجه

جمال تک تواضع کا تعلق ہے، یہ اللہ تعالی کی تقدیر پر محکوے سے حاصل ہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالی کے انعابات پر شکر کے نتیج میں حاصل ہوتی ہے۔ تواضع کرنے والا یہ سوچھاہے کہ میں تواس قائل جمیں تھا کہ جھے یہ تعت کمتی۔ محر اللہ تعالی نے اپنے فعنل و کرم سے جھے یہ تعت عطافر الی، یہ ان کا کرم اور ان کی مطاہب، میں تواس کا سخت تہیں تھا۔

اس سے اندازہ لگائیں کہ "احساس کمتری" اور "قاضع" میں کتابرا ہے۔
اس لئے قاضع محبوب اور پہندید عمل ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کاارشادہ کہ
جو مخص قاضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالی اس کو رفعت اور بلندی عطافراتے ہیں۔
"محبر" خاصیت یہ ہے کہ "مختیر" بالاخروہ ولیل ہوتا ہے، اور قاضع کی خاصیت یہ ہے
کہ "متواضع "مخص کوبالا خرعزت حاصل ہوتی ہے۔ بشرطیکہ صرف رفعت اور بلندی
حاصل کرنے کے لئے جموئی اور ہناوئی قاضع نہ ہو، بلکہ وہ حقیقی قاضع ہو۔

## تواضع كا دكھاوا

بعض اوقات ہم لوگ ذبان سے یہ الفاظ استعال کرتے ہیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے؟ اور ہم لوتا چرہیں، تاکارہ ہیں، احرہیں وغیرہ، بسااوقات یہ قاضع نہیں ہوتی بلکہ قاضع کا دھوا، قاضع کا دھو کا ہوتا ہے جمارے حضرت تھیم الامت قدس اللہ سرہ فراتے ہے کہ اس بات کا اندازہ لگاتا کہ وہ یہ الفاظ واقعی قاضع سے کہ رہا ہے یاد کھلوے سے کہ رہا ہے اس کا متحان بہت آسان ہے وہ اس طرح کہ جب کوئی فض کے ہیں قویوا تاجی ہوں، تاکارہ ہوں، فرانا ہی ہوں اور کتاہ گار ہوں آپ اس وقت آگر جواب ہی ہہ کہ ویں، تاکارہ ہوں، ور کتاہ گار ہوں اور کتاہ گار ہوں آپ اس وقت آگر جواب ہی ہے کہ ویں کہ بے کہ ویس کے بیاکارہ ہیں، بوے تاکارہ ہیں، بوے تاکارہ ہیں، بوے فرانا، آپ واقعی بوے تاجیز ہیں، بوے تاکارہ ہیں، بوے فرانا کا ہوں آپ اس جواب کا خیر مقدم کریگالیکن آگر اس جواب کا خیر مقدم کریگالیکن آگر اس جواب کا خیر مقدم کریگالیکن آگر اس جواب کا وجہ سے دل سے یہ الفاظ کے شخہ تب تواس جواب کا خیر مقدم کریگالیکن آگر اس جواب کی وجہ سے اس کے دل میں طال پیوا ہو کیا تواس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے دل سے یہ باتھی نہیں کہ رہا تھا، بلکہ تواضع کے الفاظ اس کے استعمال کر رہا تھا آگا کہ جواب میں ہیں کہ رہا تھا آگا کہ حواب میں ہیں کہ رہا تھا آگا کہ جواب میں ہیں کہ رہا تھا آگا کہ جواب میں ہیں کہ رہا تھا آگا کہ جواب میں کہ رہا تھا آگا کہ جواب میں کہ رہا تھا آگا کہ جواب میں کی کو کی جو کیا گو کی خواب کو کی خواب کی کی کو کی کا کو کی خواب کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کی کو کر کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کر کو کو

یہ کما جائے کہ جمیں حضرت! آپ تو ہوئے نیک ہیں، بوے متلی ہیں، بوے پر بیز گار ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مصنوعی تواضع میں جو الفاظ کے جاتے ہیں وہ ہے دل سے خمیں کے جاتے، بلکہ دوسروں سے اپنی تعریف کروائے کے لئے کے جاتے ہیں للذا یہ تواضع نہ ہوئی،

# ناشکری بھی نہ ہو

یماں سوال مدیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر پھھ اجھے اوصاف ہوتے ہیں،
کمی کو اللہ تعالی نے علم ویا ہے، کسی کو صحت دی ہے، کسی کو دولت دی ہے، کسی کو کوئی
مرتبہ دیا ہے، کسی کو کوئی منصب دیا ہے، مدیر چیزیں موجود جیں، توانسان کیسے الکار
کر دے، اور کے کہ یہ چیز جمیں حاصل جمیں، اگر اس کاا نکار کر دے گاتو ناشکرنی، اور
کفران نعت ہوگا، اس کے جواب میں ہزرگوں نے فرایا کہ تواضع کو انتا نہ ہو حاؤ کہ ناشکری
کی حد تک پہنچ جائے، فاضع بھی ہو، لیکن ساتھ میں اللہ جارک و تعالی کی ناشکری بھی تہ

## يه يواضع نهيس

حضرت تفانوی رحمة الله علیہ نے آپ مواعظ میں آیک واقعہ بیان فر مایا کہ میں آیک مرتبدالد آباد سے کا تبور کے لئے ریل میں سوار ہوا۔ چند منظیمین اس بی ڈب میں سوار جھے اور آیک منصف صاحب ہوا نے اور میں سوار جھے اور آیک منصف صاحب ہوا نے اور ساوی وضع کے آدی تھے۔ ان جنگلمیوں نے ان منصف صاحب کو بنا تا شروع کیا۔ اگر چہ بے تکلفی کی ابتداء منصف صاحب کی طرف سے ہوئی۔ فرض ان جنگلمیوں نے اگر چہ بے تکلفی کی ابتداء منصف صاحب کی طرف سے ہوئی۔ فرض ان جنگلمیوں نے کمانے کا وستر خوان کھوالا اور ان میں سے آیک نے منصف صاحب سے کہا کہ آ سیے آپ ہمی ہوئے کہ کیا داہیات ہے؟ تو بہ کرو، آپ ہمی ہوئے کو کو گوئوت کھا لیجئے۔ دوسرے ساتھی ہولے کہ کیا داہیات ہے؟ تو بہ کرو، آپ ہمی ہوئے کو گوئوت کھا نے کو کھا تا کہنا تو بہ کرو، کھانے کو گھا تا کہنا تو بہ کرو، کھانے کو گھا تا کہنا تو اضع ہے۔

## تکبر اور ناشکری ہے بھی بچنا ہے:

آیک طرف ناشکری ہے بھی بچنا ہے دوسری طرف تکبر سے بھی بچنا ہے، اور تواضع اعتیاد کرنی ہے، دونوں کام جمع کرے، مثلا نماز پڑھی، روزہ رکھااور اس عمل کویہ سجھنا کہ میں نے بواز بردست عمل کر لیاتو یہ برا تکبر ہے اور اگر اپنے عمل کے بارے میں یہ کھنا کہ میں نے بواز بردست عمل کر لیاتو یہ برا تکبر ہے اور اگر اپنے عمل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کما کہ یہ تو بیکار ہے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ تماذ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ صاحب! ہم نے فکریں مارلیں، تو یہ اس عمل پرا اللہ تیارک د تعالی کی ناشکری اور ناقدری صاحب! ہم نے فکریں مارلیں، تو یہ اس عمل پرا اللہ تیارک د تعالی کی ناشکری اور ناقدری

#### ہے۔ شکر اور تواضع کیسے جمع ہوں؟

سوال بدہ کہ دونوں چزوں کو کیے جمع کیا جائے کہ ناظری بھی نہ ہو، تھر بھی نہ ہو، تھر بھی نہ ہو، تھر بھی اوا ہواور ہون نع بھی ہو؟ حقیقت ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ۔ دونوں کاموں کو جمع کر تابالکل آسان ہے، دہ اس طرح کہ انسان یہ خیال کرے کہ اپنی ذات میں تو میرے اندر اس عمل کی ذرہ برابر طاقت اور صلاحیت نہیں تھی، لیکن اللہ جارک و تعالی نے اپنی خیال نے اپنی دات جمل کرا دیااس طرح دونوں چزیں جمع ہوجاتی ہیں کہ اپنی ذات میں اپنی آپ کو بے حقیقت جماتو تواضع ہو گئی اور اللہ تبارک د تعالی کی عطاکا اقرار کیا تو یہ شکر ہو گیا ۔ اب دونوں باتیں جمع ہو حمین اس لئے جو بہ مواللہ تبارک و تعالی کی عظاک نعائی کا شکر بجالا آ ہو، اسکے اندر بھی تھر نہیں آسکا، کیونکہ شکر کے معنی یہ ہیں کہ میرے اندرا بی ذات میں کوئی سلاحیت نہیں تھی، اللہ جل جلالہ نے اپنی وکرم اور میرے اندرا بی ذات میں کوئی سلاحیت نہیں تھی، اللہ جل جلالہ نے اپنی فضل وکرم اور میرے اندرا بی ذات میں کوئی سلاحیت نہیں تھی، اللہ جل جلالہ نے اپنی خطاب کے جھے یہ چیز عطافر ہائی ہے،

و يجيئة! تي كريم سرور وو عالم صلى الله عليه وسلم في دونون كوجع كر م و محماديا

قرما يا :

۳ انا سیند و لد آدم و لا فخر. (تمتی، کتاب المناقب، یاب تمبر۳، مدیث تمبر۲۹۳۲) ۵۳

میں سارے آوم کے بیٹوں کا سروار ہول آب اس سے ظاہر ہورہا ہے کہ اپنی ہوائی کا اظلمار فرمارہ ہیں، ۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ ہمی فرما دیا کہ "ولا نفر" بعنی کہ میں اپنا سروار ہوتا ہوائی کی وجہ سے جہیں کہ رہا ہوں بلکہ انڈہ جارک و تعالی نے جھے اپنے فضل و کرم سے ہوا ہنا دیا، اور سارے آوم کے جیٹوں کا سروار بنایا یہ محض ان کی مطاہب ، میری ذات کی ہوائی کا اس میں کوئی و ظل نہیں ۔۔۔

#### أيك مثال

## بنده کا درجہ غلام سے کمتر

یہ قوآیک غلام کا حال تھا، لیکن " بندہ" ہوئے کا درجہ اس سے کمیں ذیادہ یہے ہے، اندا جب اللہ جارک و تعالی کسی بندہ کو کوئی منصب عطافرا دیں تو " بندہ " کو سجھنا چاہئے کہ منصب تو جھے اللہ تعالی نے عطافرا دیا، اسی وجہ سے یہ کام انجام دے رہا ہوں،
لیکن میں ان کا بندہ ہوں میری حقیقت اس قلام سے بھی فرو ترہے، جس کو مالک نے
تخت پر بھا دیا ہے کتنے غلام گزرے ہیں، جنوں نے بادشاہت کی ہے، لیکن رہے غلام

**کے فل**ام \_\_\_\_

عبرت تاک قصه

ایک عبرت ناک قصہ یاد آیا، ایک قلام ہے اسے آقاک خلاف بغادت کر کے اقاک قل کر دیا، اور با قاعدہ بادشاہ بن کیا، اب مدتوں تک بادشاہ بنار ہا، شنزادے بھی پیدا ہو گئے، لیکن حقیقت میں تو وہ بادشاہ کا غلام تھا، ایک مرتبہ اس غلام بادشاہ ہے شئے عز القدین بن حیدالسلام رحمۃ الندعلیہ کواپنے دربار میں بلایا، جواولیاء اللہ میں سے تقے ۔۔۔ یا تا چاہتا ہول، شخص کے مجدد تقے ۔۔۔ یاس غلام بادشاہ نے ان کو بلاکر کما میں آپ کو قاضی بنانا چاہتا ہول، شخص نے جواب میں کما کہ بات یہ ہے کہ قاضی بنانے کا کام اس محض کا بنانا چاہتا ہول، شخص نے بواب میں کما کہ بات یہ ہے کہ قاضی بنانے کہ آپ تو غلام ہیں، ہی جو فلیفہ برحق ہوں اور آپ فلیفہ برحق شیں ہے، اس لئے کہ آپ تو غلام ہیں، آپ جو فلیفہ برحق ہوں اور آپ فلیفہ برحق شیں ہے، اس لئے کہ آپ تو غلام ہیں، آپ نے کی آپ نے کی اسلام شیں بست سادی زمیس سے بین میں سے اندر الک بننی میں سے نہوں کو اس میں سے اندر الک بننی میں سے نہوں میں سے اندر الک بننی میں سے نہوں میں سے اندا بسب تک آپ اپی اس حیثیت کی اصلاح شیں کریں گے، میں اس وقت تک آپ کا کوئی منعب قبول شیں کروں گا۔۔

اس زمانے میں ہرحال کھے نہ تیجہ خیر ہواکی تھی، بادجودیکہ اپنے آقاکو تمل کرنے کا جرم کیا تھا، لیکن پھر بھی دل میں بھی خداکاخوف تھا، اور اللہ والوں کے کہنے کے انداز سے بھی دل پراٹر ہو باہے، اس بادشاہ نے کما: بات تو آپ ہے سے کمی واقعی میں تو فلام ہوں ، آپ جھے کوئی ایسا داستہ ہتا دیجے جس کے ذریعے میں اس غلای سے فکل جائل ، شخ نے کما کہ اس کاراستہ ہی ہوسکتا ہے کہ تم اور تممارے مارے شزادوں کو بازار میں کھڑا کر کے فروخت کیا جائے ، اور جو قیمت وصول ہووہ تممارے مرحوم آقا کے ور شائل میں تقیم کر دیئے جائیں اور جو قیمت وصول ہووہ تممارے مرحوم آقا کے ور شائل میں تقیم کر دیئے جائیں اور جو قیمت تمہیں خربیرے ، وہ آزاد کر دے ، پھر جمیس آزادی مل جائے گی ۔ نیام ہوگا، اس کے بحد پھر آزادی مل جائے گی ۔ نیام ہوگا، اس کے بحد پھر تمہاری یا دشاہ س کے اور بیش کو یازار میں کھڑا کر کے بچا جائے گا۔ قیمت لگائی جائے گی ، نیلام ہوگا، اس کے بحد پھر تمہاری یا دشاہ س درست ہوگی، کین چو تکہ دل میں پھی خوف خدا اور آخرت کی فکر تھی ، تمہاری یا دشاہ اس بے راضی ہوگیا۔

چناچہ آریخ کا یہ منفردواقعہ ہے کہ اس بادشاہ کواور شزادوں کو بازار میں کھڑا کر کے خلام کیا گیا، بولی لگائی گئی، چنانچہ آیک مخص نے ان کو خرید کر بھر معاوضہ لے کر ان کو آزاد کیا، تب جاکر بادشاہ کی بادشاہت درست ہوئی، ہماری آریخ کے اندر ایس ایس مثالیں بھی موجود ہیں، جو دنیا ہیں کمیں اور نظر ضیں آمیں گی، ہمر حال جس طرح آیک غلام تخت کے اور بیٹھا ہے، لیکن ساخد ساخد میں تجدر ہاہے کہ میں غلام ہوں، اس طرح بدب تم کسی منصب پر فائز ہو جاؤ تو ساخد ساخد دل ہیں یہ سمجھو کہ تم اللہ کے بندے ہو، اگر یہ حقیقت ذہی فضین رہے گی تو بھی اس منصب پر بیٹھ کر دومروں پر ظلم نہیں کرسکو اگر یہ حقیقت ذہی فضین رہے گی تو بھی اس منصب پر بیٹھ کر دومروں پر ظلم نہیں کرسکو

#### عبادت میں تواضع :

اسی طرح! اللہ تعالی نے نماز پڑھنے کی توفیق عطافرہا دے ۔۔۔۔اب نہ تو ہے کروکہ اس نماز کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے پھرد کہ میں نے نماز پڑھی تھی ، اور نماز پڑھ کر میں تو بردا بزرگ ہو گیا ، جیسا کہ عربی کا محاورہ مشہور ہے کہ :

سبلى العائك مكعستين وانتظم الويى

آیک جولاے کو آیک مرتبہ دور کھتیں نقل پڑھنے کا موقع مل کیاتھا، تواس کے بعد وجی کے انتظار جی بیٹے گیاتھا، اس نے یہ سمجھا کہ جیس نے جو عمل کیا ہے وہ انتابراااعلی درجہ کا عمل ہے کہ اس کی دجہ ہے اللہ تعالی کی طرف ہے جو پر وحی نازل ہونی چاہئے ہے۔

الڈانہ تو یہ کرو کہ اپنے عمل کو بہت بڑا سمجھ بیٹھو، اور اپنے لئے بڑے اعزاز جو برز کرنے لگو سے اور نہ اپنے عمل کو انتا حقیر سمجھو جس سے ناشکری ہوجائے، جنیا کہ نوگ کہتے ہیں کہ میری تماز کیا، میں تو اٹھ بیٹھک کر آ ہوں ۔۔۔

ایسے الفاظ مت کو، یہ نماز کی توجن ہے ہیکہ یوں کو کہ میں تو اپنی ذات میں اسے الفاظ مت کو، یہ نماز کی توجن ہے ہیکہ یوں کو کہ میں تو اپنی ذات میں

ایے الفاظ مت کو، یہ نمازی توہین ہے ۔ بلکہ یوں کو کہ بیں تواہی ذات میں کی ہمیں تواہی ذات میں کی ہمیں تواہی ذات می کی بھی نمیں کر سکتاتھا، اللہ جمل جلالہ کا کرم ہے کہ انہوں نے جھے نماز پڑھنے کی توثق مطافر الی ۔۔

> دو کام کر لو اس لئے ا

کرو، ایک شکراداکرو که الله تبارک و تعالی نے جھے اس عمل کی توقیق وے دی، ورنہ کتنے اوگ میں جن کو توقیق وے دی، ورنہ کتنے اوگ میں جن کو توقیق نہیں ہوتی الله تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ اس نے توقیق وی، ورسرے استعفار کرد کہ جو بچھے تلطیاں اور کو آبیاں اس عمل میں ہوئی ہیں، الله تعالی اس کو معاقب کر وے، ان شاء الله ان وعمل کی برکت سے الله تعالی اس عبادت کو قبول فرمالیں معاقب کر وے،

# كيفيات بركز مقصود نهيس:

ہمارے داوں میں ہروقت یہ اشکال رہتا ہے کہ استے ون سے نماز پڑھ رہے
ہیں، تبیع بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، معمولات بھی ہیں، نقلیں بھی پڑھی
ہیں، تبعد اور اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ول کی حالت میں تبدیلی کیوں نظر نہیں آ
رہی ہے، کوئی کیفیت کیوں پیدا نہیں ہو رہی ہے ؟ خوب سجھ لو کہ یہ کیفیات ہر گز مقعود
شیں، اور جو بچھ عمل کی توثیق ہو رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طر سے انعام ہے، اور
یہ جو فکر ہوتی ہے کہ یہ اعمال پھ نیں قبول ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ خوف ول میں ہوتا
جائے، اور یہ سویے کہ اپنی ذات میں تو یہ عمل اس قابل نہیں تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی
بارگاہ میں چیش کیا جائے لیکن جب اس نے اس عمل کی توثی دے وی تواس کی رحمت سے
بارگاہ میں چیش کیا جائے لیکن جب اس نے اس عمل کی توثی دے وی تواس کی رحمت سے
بارگاہ میں چیش کیا جائے لیکن جب اس نے اس عمل کی توثی دے وی تواس کی رحمت سے
بیر بھی امید ہے کہ یہ عمل قبول ہوگا ۔۔

#### عبادت کے قبول ہونے کی ایک علامت

حاجی اداواللہ قدس اللہ سرہ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرائے، آمین اللہ تعالی ان ہے کسی نے سوال کیا کہ حضرت! است دن سے نماز پڑھ رہا ہوں، معلوم شیں اللہ تعالی کے یماں قبول ہوتی ہے کہ شیں، حضرت نے جواب میں قرمایا: ارے ہمی! اگریہ نماز قبول نہ ہوتی تو دوسری بار بڑھنے کی توثیق نہ ہوتی، جب تم نے ایک عمل کر لیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وہی عمل دوبار: کرنے کی توثیق دے دی توبی اس بات کی علامت ہے کہ پہلاعمل قبول ہے ان شاواللہ اس وجہ سے نمیں کہ اس عمل کی کوئی خصوصیت تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے حمیس توقیق دی، اس لئے اپنی نماز اور خصوصیت تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے حمیس توقیق دی، اس لئے اپنی نماز اور

#### عبادتول كوممعي حغيرنه سمجمو\_

#### ایک بزرگ کا دافعه

> که گفت آل الله نو لیک ماست زین نیاز ودرد و سوزک ماست

یعنی میہ جو توانشد اللہ کر رہا ہے میہ اللہ اللہ کرنائی ہماری طرف سے البلیک کمناہے میہ تیرے اللہ اللہ کا جواب ہے کہ ایک مرتبہ کرنے کے بعد دومری مرتبہ کرنے کی توثیق دیدی۔

## أيك بهترين مثال

جارے معزت واکٹر صاحب رہ اند علیہ فرمایا کرتے ہے کہ ایک دن کسی آدمی کے پاس جاکراس کی تعریف کرو، اور اس کے بارے بیل اچھے اچھے کلمات کو، اور اس کے بارے بیل اچھے ایچھے کلمات کو، اور اس کے بارے بیل اچھے ایچھے کلمات کو، تم اسکلے دن پھر جا کے اس کی تعریف کرو، اور اس کے بارے بیل ایچھے ایچھے کلمات کو، اب اگر تمماداب عمل اس محض کو پہندہوگا تھے میں مرے گا، کیکن آگر تمماداب عمل اس کو پہند نہیں ہوگاتو تو وہ تممادی بات سے گا، منع نہیں کرے گا، کیکن آگر تمماداب عمل اس کو پہند نہیں ہوگاتو

ایک مرتبہ کرد ہے، دو مرتبہ کرو مے لیکن تیسری مرتبہ وہ حسیس باہر تکال دے گا، اور حسیس تعریف کرنے سیس دے گا۔

ای طرح جب تم فے اللہ جارک و تعالی کاؤکر کیا، اور پھر اللہ تعالی ہے اس کو جاری کہ اللہ تعالی ہے اس کو جاری رکھا، اور جہرا للہ تعالم مت ہے جاری رکھا، اور حہیں دوبارہ توثق وی، تیسری بار توثق دی تو بیاس بات کی علامت ہے کہ تبہارا اید عمل اللہ تعالی کو پہند ہے، یمی ٹوٹا پھوٹا عمل ان سے یماں پہند ہے انشاء اللہ، لنذا اس کی ناقدری مت کرو، بلکہ اس پر اللہ تبارک و تعالی کا فیکر اوا کرو۔

## سارى مخفتگو كا حاصل

ہمارے حضرت والاقد س اللہ سمرہ فرما یا کرتے تھے کہ سید می سید هی یات ہے ہے کہ نی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے رہو، اور ہرعمل پر اللہ تارک و تعالی کا شکر اوا کرو کہ یا اللہ! آپ نے اپنے فضل و کرم سے توقیق عطا فرمائی، آپ کا شکر ہے۔ میرے اندر توکوئی طاقت ہی نہیں تھی، اور جب اپنی فلطیوں اور کو آبیاں ، آپ کا شکر ہے۔ میرے اللہ واستغفار کر او، کہ یا اللہ! مجھے سے کو آبیاں ، دئی ہیں، کو آبیوں کا خیال آئے ، اس پر توب واستغفار کر او، کہ یا اللہ! مجھے سے کو آبیاں ، دئی ہیں، مجھے سعاف فرماد ہے گا اور سحبر بھی یاس نہیں آئے گا، سے

#### تواضع حاصل كرنے كاطريقه

آواضع عاصل کرنے کاطریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ میں تو بندہ ہول ،
اللہ تعالی جو پچھ میرے ذمہ میں لگا دیں ہے ، وہ کام کروں گا۔ اب آگر وہ کمیں منصب پر
جیھا دیں تو وہ کام کروں گا ، میں ان کا بندہ ہول ، غلام ہول ، لیکن اللہ تعالی نے جو پچھ
مطافر ایا ہے یہ محتق ان کی عطا ہے ، اس طرح کرنے سے شکر اور تواضع دونوں جمع ہو
جاتے ہیں۔

اس کے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ عارف جامع اضداد ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ معرفت مطافراً میں دہ ایس چیزوں کو جمع کرتا ہے جو بظاہر ایک دوسرے کی ضد نظر آتی ہے۔ مثلاً ایک طرف اپنے عمل کی تحقیر بھی نہیں کرنی اور دوسری طرف اس عمل پر مجب بھی

نہیں کرنااور یہ سوچنا کہ میری نسبت سے یہ عمل حقیرہے، اور اللہ تعالیٰ کی نسبت سے یہ عمل عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نسبت سے یہ عمل عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توثیق کی نسبت ہے یہ ان کاانعام ہے یہ کرنے سے دونوں چڑیں جمع ہو جائمیں گی۔

#### شکر کڑت سے کرو

المارے حضرت بار بار فرما یا کرتے تھے کہ میں تمہیں ایک بات بتا آ بول، آج منہیں ایک بات بتا آ بول، آج منہیں اس بات کی قدر تمیں ہوگی، جب بھی اللہ تعالی بھنے کی قض ویں ہے، تب تمہیں قدر معلوم ہوگی وہ ہے کہ اللہ تعالی کا شکر کشت سے کیا کرو، اس لئے جس قدر شکر کروئے، امراض بلطند کی جڑکتے گی، واقعہ ہے کہ اس وقت وہ باتمی واقعی اتن سجے می تمیں آئی تھیں اب تو بھی بھی می ہے جو بست سے امراض بلطند کا فاقمہ کرنے والی ہے، حضرت فرماتے سے کہ میاں وہ ریاضتیں اور عجابہ کمال کردگے، جو سلے زمانے میں لوگ اپنے شیوخ کے پاس جاکر کیا کرتے تھے، مشقتیں المحات نے بھو کے رہتے تھے کہ میال کردے تھے، مشقتیں المحات کیاں جاکر کیا کرتے تھے، مشقتیں المحات نے بھو کے رہتے تھے تھے اس انتا وقت کمال کام کر لو۔ مہمارے پاس انتا وقت کمال کام کر لو۔ وہ ہی کہ کشت سے شکر دور ہوگا، امراض بلطند وفع ہوں گے۔

#### شکر کے معنی

اور جب شکر کرو تو ذراسوج سجو کر شکر کرو کہ شکر کے معنی کیا ہیں؟ شکر کے معنی کیا ہیں؟ شکر کے معنی ہے ہیں کہ بیس تواس چیز کا مستحق تہیں تھا، مگرا اللہ نے اپنے فضل سے مطافر ائی ، اس کا عام تواضع ہے ، اگر اپنے آپ کو مستحق سمجھا تو تواضع کیا ہوئی؟ پھر شکر کیا ہوا؟ اگر آیک آدمی آیک چیز کا مستحق ہو، اور اس کووہ چیز دی جائے تو یہ شکر کا موقع تہیں ہے ، مشلا آیک آدمی سے قرضہ لیا، تو مقروض پر واجب ہے کہ وہ قرض خواہ کو قرض لوٹائے ، اس جب مقروض بے رقم قرض خواہ کو قرض لوٹائے گا، اس

من تواشع مله سرخصه الله

یعن جو فخص الله کے لئے نواضع اختیار کر آئے نواللہ تعالیٰ اس کو بلندی فرمادیے

ين-

خلاصد

ایکبات اور سمجے لیں، وہ یہ کہ تواضع آگرچہ دل کاعمل ہے کہ آدمی اینے آپ
کو دل میں ہے حقیقت سمجے، نیکن دل میں یہ بات مستحضر رکھنے کے لئے آدی عملا

یہ کرے کہ کسی ہی کام ہے اپنے آپ کو بلند نہ سمجے اور کسی بھی کام میں عار نہ ہویہ نہ
موچ کہ یہ کام میرے مرتبے کا نہیں بلکہ ہر چھوٹے ہے چھوٹے عمل کے لئے بھی تیار
رہے، دو سرے یہ کہ آدمی اپنی نشست و بر خاست میں، اور انداز وادا میں، چلنے پھرنے
میں ایساطریقہ اختیار کرے، جس میں تھرتہ ہو، بلکہ عابزی اور انکساری ہو، اگرچہ ساری
تواضع اس پر مخصر نہیں۔ لیکن یہ بھی تواضع کے حصول کا ایک طریقہ ہے۔ جس کا خلاصہ
یہ کہ طاہری افعال کے اندر بھی تواضع ہی اور انکساری اختیار کرے، اس لئے کہ آگر
یہ کر لیا تو پھر انشاء اللہ دل میں بھی تواضع ہی اور انکساری اختیار کرے، اس لئے کہ آگر
ہی تواضع ہی اور انکساری اختالی اپنے قضل سے
ہی کر لیا تو پھر انشاء اللہ دل میں بھی تواضع ہی اور اسے گی۔ اللہ تعالی اپنے قضل سے
ہمارے اندر بھی تواضع ہی افرا دے۔ آئین۔

وآغروعوانا الت العمد الخهرب العالماين



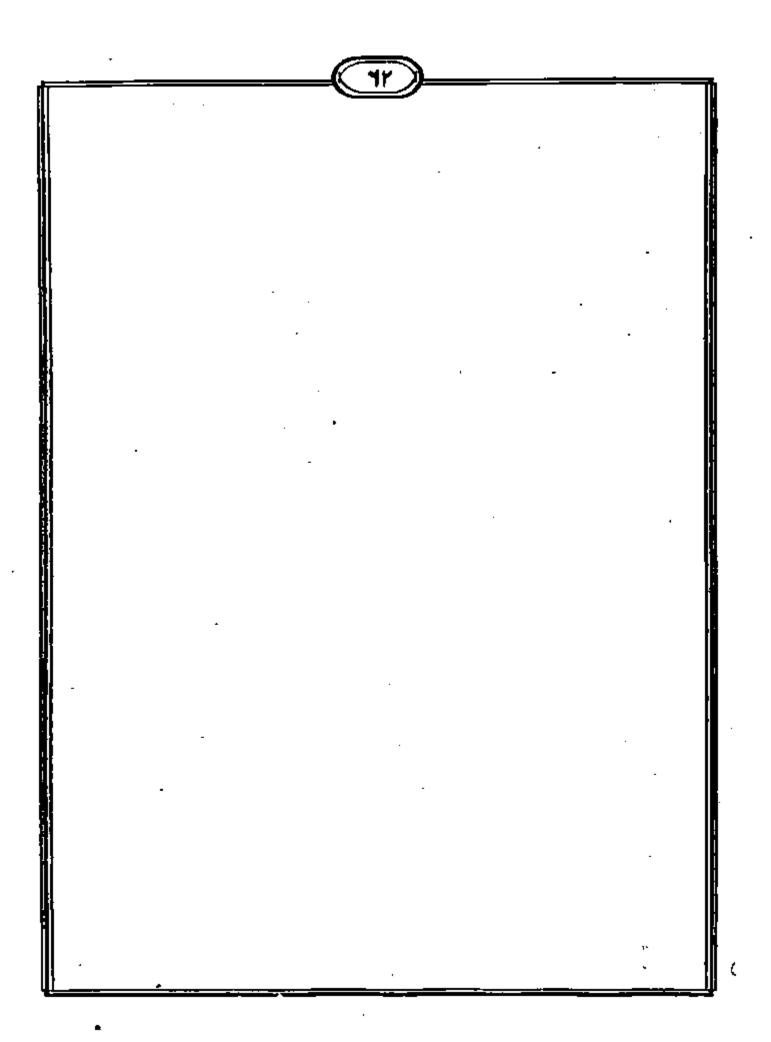

#### بعثسيدانك التّحفي التّعيثيرُ

#### حسد

# أيك معاشرتي ناسور

العمدينه غمده و نسته و نستفنج و نام ن به و متو حكل عليه و نمو و نوم نبيه و نمو حكل عليه و نمو و نام نبيه و نمو و نام و نمو و نام و نام

عن الحب عربية مرضوف تفاق عنه ان النبي سلطة عليه وسلم قال المالكم والمصد، فان الحسد واكل المصنات كما قاكل النام المحطب او قال العشب (الد واوّد ، كماب الادب ، باب في العسد ، مدث نبر ١٩٠٣م)

## "حسد" أيك باطني بياري ہے

جس طرح الله تعالى في بهارے ظاہرى اعمال بيں بعض چيزي فرض دواجب قرار دى ہيں، اس طريقے سے بهارے باطنى اعمال بيں بست دى ہيں، اور بعض چيزيں جمناہ قرار دى ہيں، اس طريقے سے بهارے باطنى اعمال بي بست سے اعمال مناہ اور حرام ہيں۔ ان سے بچنا اور اجتناب كرنا مجمى انتانى ضرورى ہے۔ بختنا ظاہر كے كبيرہ محمنا ہوں سے بچنا ضرورى ہے۔ ان بيس سے بعض كا بيان بچھلے جمعوں ميں ہو كيا، آج اس سلطے جي باطن كي آيك اور خطرناك بيارى

کاؤکر کرنا مقعود ہے وہ باری ہے " حسد" اور سے حدیث ہواہمی ہیں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس مدیث ہیں حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے اس باری کا ذکر فرمایاہے، جس کا ترجمہ بیہ کہ حضرت ابو ہریہ قرضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد ہے ہی اس لئے کہ یہ حسد انسان کی نبیوں کو اس طرح کھاجاتی ہے، راوی کو نبیوں کو اس طرح کھاجاتی ہے، راوی کو شک ہے کہ آپ نے لکڑی کا لفظ بیان فرمایا تھا۔ یاسو کھی گھاس کا لفظ بیان فرمایا تھا۔ یہ ہی جس طرح آپ سو کھی لکڑی کو یاسو کھی گھاس کو لگ جائے تو وہ اس کو جسم کر ڈالتی ہے، دم کر دیت ہے، اس طرح آگر کسی خفس ہیں حسد کی بیاری ہو تو وہ اس کی تیکیوں کو کھا جاتی ہے۔

# حسدى آك سلكتي رہتى ہے

ایک آگ تو وہ ہوتی ہے جو بست ہوی ہوتی ہے۔ جو منٹوں ہیں سب کھے جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ اگر وہ آگ سی ختم کر دیتی ہے۔ اگر وہ آگ سی کو لگائی جائے تو وہ آگ سی کو لگائی جائے تو وہ آگ ایک دم ہے اس کو جلا کر ختم نہیں کرے گی، بلکہ وہ آبستہ آبستہ سکتی رہے گی، اور تعوزا تعوزا کر کے اس کو کھاتی رہے گی۔ حتی کہ وہ مدی کلای ختم ہو کر راکھ بن جائے گی ۔ ای طرح حد ایک ایسی بیاری اور ایک ایسی آگ ہے، جو رفتہ رفتہ سکتی چلی جاتی ہے، اور انسان کو پیتا ہی نہیں میں مندی نہیں ہیں۔ اس لئے حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے حد، چلی کہ اس کے حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے حد، چلی کی آگیہ فرمائی۔

#### حسد ہے بچنا فرض ہے

لیکن آگر ہم اپنے معاشرے اور ماحول پر نظر دوڑا کر دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ حسد کی بیاری معاشرے کے اندر چھائی ہوئی ہے، اور بہت کم اللہ کے بندے ابہے ہیں جو اس بیاری سے نیچے ہوئے ہیں، اور اس سے پاک ہیں۔ درنہ کمی شرکمی درے میں حسد کا دل میں گزر ہو جاتا ہے ، اور اس سے بچنا فرض ہے۔ اس سے بیچے بغیر گزارا نمیں ، لیکن ہمار ااس طرف دصیان اور خیال بھی نمیں جاتا کہ ہم اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں ، اس لئے اس سے نیچنے کے لئے بہت اہتمام کی ضرورت ہے۔

یک میلے یہ سمجھ لیں حسد کی حقیقت کیا ہے؟۔ اور اس کی فتمیں کون کون سی جیں؟ اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ یہ چار باتیں آج کے بیان کا موضوع ہیں، اللہ تعالیٰ اس بیان کو جارے ولوں ہے اس بیاری کے ختم کرنے کا ذریعہ بنا ویں۔ آجین۔

#### حسد کی حقیقت

حسد کی حقیقت میہ ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کو دیکھا کہ اس کو کوئی نعمت کی ہوئی ہے، چاہے وہ نعمت دنیا کی ہو، یا دمین کی۔ اس نعمت کو دیکھ کر اس کے دل میں جلن اور کڑھن پیدا ہوئی کہ اس کو میہ نعمت کیوں مل مئی، اور دل میں میہ خواہش ہوئی کہ میہ نعمت۔ اس سے چھن جائے تو اچھا ہے، میہ ہے حسد کی حقیقت۔

مثلاً الله تعالی نے کمی بندے کو مال و دوات دیا، یا کمی کو صحت کی دوات کی ، یا کمی کو صحت کی دوات کی ۔ یا کمی کو شهرت دی ، یا کمی کو علم دیا ، اب دوسرے فخص کے دل میں سیے خیال پیدا ہورہا ہے کہ بیہ تعمیت اس کو کیوں فی ؟ اس سے بیہ نعمت چھن جائے تو بمتر ہے ، اور اگر اس کی ترق اور اس کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو وہ اس سے خوش ہو تا ہے ، اور اگر اس کی ترق سامنے آتی ہے تواس سے ول میں رنج اور افسوس ہو تا ہے کہ بیہ کیوں آسمے بڑھ کیا ، اس کا نام حمد ہے ،

اب آگر حسد کی اس حقیقت کو سامنے رکھ کر غور کرو مھے تو یہ نظر آئے گاکہ حسد کرنے والا ور حقیقت اللہ تعالی نے یہ نعت اس کو کیوں دی؟ مجھے کیوں نہیں دی؟ یہ تواللہ تعالی کے فیسلے پراعتراض کر دہاہے، قادر مطلق پراعتراض کر دہاہے، قادر مطلق پراعتراض کر دہاہے۔ اور ساتھ ساتھ مطلق پراعتراض کر دہاہے۔ اور ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ اور خطرائی مردہاہے کہ یہ نعت کسی طرح اس سے جھن جائے۔ اسی وجہ سے اس کی سیمنی اور خطرائی بہت تریادہ ہے۔

## "رشک" کرنا جائز ہے

یمال یہ بات سجھ لیں کہ بعض اوقات اینا ہوتا ہے کہ دومرے مخص کو ایک نعت حاصل ہوئی، اب اس کے دل میں یہ خواہش ہورہی ہے کہ بجھے بھی یہ نعت حاصل ہو جائے تو اچھا ہے، یہ حسد ضیں ہے۔ بلکہ یہ "ریک " ہے، عربی میں اس کو "خبط " کماجا آ ہے، اور بعض مرتبہ عربی زبان میں اس پر بھی " حسد " کالفظ بول دیا جا آ ہے، فیکن حقیقت میں یہ حسد ضیں۔ مثلاً کی مخص کا چھا مکان و کھے کر دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جس طرح اس مخص کا مکان آرام دہ اور اچھا بتا ہوا ہے۔ میرا بھی ہیا خواہش پیدا ہوئی کہ جس طرح اس مختص کا مکان ہو جائے، یا مثلاً جیسی ملازمت اس کو ملی ہوئی ہے۔ بجھے بھی الیم ملازمت سل جائے، یا جس ما نشہ تعالی نے اس کو دیا ہے، ایساعلم اللہ تعالی بجھے بھی عطافر ہادے، یہ حسد نہیں۔ بلکہ رشک ہے، اس پر کوئی گناہ ضیں، نیکن جب اس کی نعت کے ذاکل جسد نہیں۔ بلکہ رشک ہے، اس پر کوئی گناہ ضیں، نیکن جب اس کی نعت کے ذاکل جونے کی خواہش دل میں بیدا ہو کہ اس کی سے نعت اس سے جمن جائے تو اچھا ہے۔ یہ حسد ہیں۔

#### حسد کے تین درجات

پھر حسد کے تین درجات ہیں۔ پہلا ورجہ یہ ہے کہ دل میں یہ خواہش ہو کہ بچھے
ہی ایسی نعمت بل جائے، اب آگر اس کے پاس رہنے ہوئے بل جائے تو بست اچھا ہے،
ورتہ اس سے چھن جائے، اور بچھے مل جائے۔ یہ حسد کا پہلا ورجہ ہے، حسد کا دوسرا
ورجہ یہ ہے کہ جو نعمت دوسرے کو لمی ہوئی ہے۔ وہ نعمت اس سے چھن جائے، اور جچھے
مل جائے۔ اس میں پہلے قدم پریہ خواہش ہے کہ اس سے وہ چھن جائے، اور دوسرے
قدم پریہ خواہش ہے کہ بچھے بل جائے۔ یہ حسد کا دوسرا ورجہ ہے، حسد کا تیسرا درجہ یہ
حب کہ دل میں یہ خواہش ہو کہ یہ نعمت اس سے کسی طرح چھن جائے، اور اس نعمت کی
وجہ سے اس کو جو امتیاز اور جو مقام حاصل ہوا ہے۔ اس سے وہ محروم ہو جائے۔ پھر
جائے وہ نعمت بچھے ملے، یانہ لیے یہ حسد کا سب سے رزیل ترین، ذلیل ترین، خبیث
جائے وہ نعمت بچھے ملے، یانہ لیے یہ حسد کا سب سے رزیل ترین، ذلیل ترین، خبیث

#### سب سے پہلے حسد کرنے والا

سب سے پہلے حدد کرنے والا الجیس ہے ، جب اللہ تعالی نے حضرت آوم علیہ السلام کو پیدا کیا ، قوافلہ تعالی نے یہ اعلان فرما یا کہ عمل اس کو زعین على ظلافت عطا کروں گا۔ اپنا خلیفہ بناؤں گا ، اور پھر حضرت آوم علیہ السلام کو بیہ مقام عطا فرما یا کہ فرشتوں کو تکم دیا کہ آوم کو بجدہ کرو۔ بس یہ تھم من کریہ الجیس جل کیا کہ ان کو بیہ مقام لل کیا۔ اور اس کے تیتے عمل سجدہ کرنے سے انکار کردیا ، لنذا سب سے پہلے حسد کرنے والا بھی شیطان ہے ، اور سب سے پہلے حسد کرنے والا بھی شیطان ہے۔

## حد کرنے کالازی بتیجہ

اوراس حدد کاایک اوزی تیجدید ہوگاہے کہ جس سے حدد کیاجارہا ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف کوئے جائے ہیا۔ اور اگر اس کو کوئی رنج یا خم کی جائے تو یہ حدد کرنے والا اس کی تکلیف اور اس کے رنج و خم سے خوش ہو تا ہے، اور اگر اس کی ترتی ہو جائے۔ یا اس کو کوئی تعت مل جائے تو اس سے اس کو رنج ہوتا ہے، اور دو سروں کی تکلیف پر خوشی ہوئے کو عربی جس کی تعدلی آیک قتم ہے، قرآن و صدیت جس کی مقامت پر اس کی خدمت آئی ہے، قرآن و صدیت جس کی مقامات پر اس کی خدمت آئی ہے، قرآن کر یم جس ارشاد ہے:

" آخر بَعْتُ لُدُى كَا النَّاسَ عَلَى مَّا أَخْسُهُ مُعَامِلُهُ مِنْ فَعَنْسِلِمٍ \*

(الداء : ١٠٥)

یعنی کیالوگ دومروں پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپی نعمت دو سروں کو عطاکر دی۔ اب بے لوگ اس پر حسد کر رہے ہیں، اور جل رہے۔

حسد کے دو سبب ہیں

اس حسد کی بیاری کاسب کیاہو آ ہے؟ اور یہ بیاری کیوں دل میں پیدا ہوتی ہے؟ اس کے دوسب ہوتے ہیں۔ اس کا آیک سبب دنیا کے مال و دولت کی محبت ہے، اور منصب کی محبت ہے اس لئے کہ انسان ہیشدید چاہتا ہے کہ میرامرتبہ بلندرہے، میں اونچا رہوں۔ اب آگر دو مرافخص آ مے بڑھتا ہے۔ تویہ اس کو کرانے کی فکر کرتا ہے اور اس بیاری کا دو مراسب "بغض" اور "کینہ" ہے، مثلاً کمی سے دل میں بغض اور کینہ پیدا ہو گیا، اور اس بغض کے نتیج میں اس کی راحت سے تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی خوشی سے رہج ہوتا ہے۔ جب دل میں سے دو باتیں ہوں گی تو اس کے نتیج میں لاز آحسد پیدا ہوگا۔

## حسد دنیا و آخرت میں ہلا*ک کرنے والی ہے*

یہ حسدالی بری زیاری ہے جو کہ آخرت میں انسان کوہا کہ کرنے والی ہے۔
بلکہ دنیا کے اندر بھی انسان کے لئے مملک ہے، لانداس کے ذریعے دنیا کابھی نقصان ، اور
آخریت کابھی نقصان ، اس لئے کہ جو شخص دو مرے سے حسد کرے گا، وہ بھیشہ تکلیف
اور محشن میں رہے گا۔ اس لئے کہ جب بھی دو مرے کو آھے بردھتا ہوا دیکھے گا، تواس کو
د کیر کر دل میں رہے اور غم اور تحشن بیدا ہوگی ، اور اس محشن کے نتیج میں وہ رفتہ رفتہ وہ اپنی
صحت کو بھی خراب کر لے گا۔

## حاسد حسد کی آگ میں جاتارہتاہے

عربی کا ایک شعر ہے۔ جس کا مغہوم یہ ہے کہ حدی مثال آگ جیسی ہے،
اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس کو دوسری چیز کھانے کولیے، تب تویہ اس کو کھاتی
د ہے گی، مثلاً لکڑی کو آگ گئی ہوئی ہے، تو وہ آگ لکڑی کو کھاتی د ہے گی۔ لیکن جب
لکڑی ختم ہو جائے گی تو پھر آگ کا ایک حصد خود اس کے دوسرے جھے کو کھانا شروع کر
د سے گا۔ یمال تک کہ وہ آگ بھی ختم ہو جائے گی ۔ اسی طرح حدی آگ بھی ایسی
ہے کہ حدد کرنے والا پہلے تو دوسرے کو خواب کرنے اور دوسرے کو نقصان ہو چائے گی
کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب دوسرے کو نقصان ضیس پنچاسکانو پھر حدد کی آگ میں خود

#### حسد كاعلاج

# حمن عالم

اس کے کہ اللہ تعالی نے اس کا تئات بیں تین عالم پیدا فرما ہے ہیں۔ ایک عالم وہ بہ جس میں راحت ہی راحت ہے۔ تکلیف کا گر نہیں۔ ربی و غم کا تام و نشان نہیں۔ وہ ہے جنت کا عالم، اللہ تعالی اپنے فضل سے وہاں پہنچا دے۔ آمین۔ وہاں تو راخت ہی راحت ہور آلک عالم بالکل اس کے مقابل میں ہے۔ جس میں تکلیف ہی آرام ہے۔ اور آلک عالم بالکل اس کے مقابل میں ہے۔ جس میں تکلیف ہے۔ غم ہی غم ہے۔ صدمہ ہی صدمہ ہے۔ راحت اور خوشی کا وہاں گر راور نام ونشان نہیں، وہ ہے جہنم کاعالم، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے تعوی کا وہاں گر راور نام ونشان نہیں، وہ ہے جو دونوں سے مرکب ہے، جس میں خوشی می تعوی ہے۔ تم بھی ہے۔ راحت بھی تکلیف میں ہے۔ وہ ہے بیا عالم دنیا، جس میں ہم اور ہے۔ غم بھی ہے۔ راحت ہی تکاری نہیں آئی، اور نہ کوئی انسان ایسا سے گا جو یہ کہ کہ جمے سازی زندگی کم می کوئی تکلیف پیش نہیں آئی، اور نہ کوئی انسان ایسا سے گا جس کو کمی کوئی راحت اور خوشی حاصل نہ ہوئی ہو۔ یماں می ہرخوشی کے ایمر درج کا کا نتا بھی لگا ہوا ہے، ور دیمان کی راحت فالص ہے، اور نہ یمان کی تکلیف خالص ہے، اور نہ تکلیف خالص ہے، اور نہ یمان کی تکلیف خالص ہے۔

# حقیقی راحت تمس کو حاصل ہے؟

مبرحال، الله تعالى في الني تحكمت اور مصلحت سے ساراعالم بيد افرمايا، اور پھراس میں کسی کو کوئی نعمت دے دی، کسی کو کوئی نعمت دے دی، کسی کو مال و دولت کی نعمت دے دی، تو دوسرے کواس کے مقابلے بیں صحت کی نعمت دے دی، اب مال و دولت والاصحبة واللے پر حسد کر رہاہے کہ اس کوالیں اچھی صحت کیوں مل مخی؟ اور جو محسة والا ہے ، وہ مال و دولت والے پر حسد کر رہاہے کہ اس کو انتامال و دولت کیوں مل حمیاج کیکن حقیقت میں بیہ نقذر کے فیصلے ہیں، اور اس کی محکمت اور مصلحت پر مینی ہیں، اور کوئی بھی انسان دوسرے کے بارے میں بچھ نہیں کسہ سکتا کہ کونساانسان اس ونیامیں زیادہ راحت میں ہے، ویکھنے میں بعض او قات ایسا معلوم ہوما ہے کہ ایک آ دی کے بہت سارے کار خانے چل رہے ہیں، بنگلے کھڑے ہیں، گاریں ہیں، نوکر جاکر ہیں، اور دنیا بحر کاعیش و عشرت کاسامان میسر ہے، اور ووسری طرف ایک مزدور ہے، جو صبح سے شام تک پخر وحومات، اور بمشكل ايني بييك بحرف كاسامان كرتاب، اب أكريد مزدور اس مال و وولت والله انسان کو دیکھے گانومی سونے گا کہ اس کونؤ دنیا کی بہت ہوی برمی نعتیں میسر ہیں، کیکن اگر ساتھ ساتھ ان دونوں کی اندرونی زندگی میں جھا تک کر دیکھیں مے تومعلوم ہو گاکہ جس مخص کی ملیں کھڑی ہیں، جس کے پاس بنگلے اور کاریں ہیں، اور جس کے یاس ہے شمار مال و دولت اور عیش و عشرت کا سامان ہے، ان کامیہ حال ہے کہ رائت کو ب بسترير سوتے بيں توصاحب بهادر كواس وقت تك نيند نيس آتى، جب كك فيندى ولی نہ کھائیں \_\_\_اور یہ حال ہے کہ ان کے وسترخوان پر انواع واقسام کے ایک ہے ایک کھانے چنے ہوئے ہیں۔ پھل موجود ہیں۔ لیکن ان کامعدہ اتنا خراب ہے کہ ایک دو کقے بھی قبول کرنے کو تیار نہیں، اس لئے معدہ میںا لسر ہے، اور اس کی وجہ ہے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ فلاں چیز بھی مست کھاؤ، اور فلاں چیز بھی مست کھاؤ۔ اب ساری تعمنیں ساری غذائیں اس کے لئے باکار ہیں۔ اب آپ بتائیں کے دہ محض زیادہ راحت میں ہے جس کے پاس دنیا کے سارے ساڑ و سامان تو میسر ہیں لیکن تیند سے محروم ہے، کھانے سے محروم ہے، اور ایک مزدور ہے جو آٹھ مھنے کی سخت ڈیوٹی دینے کے بعد ساگ روتی اور چتنی روٹی خوب بھوک کلنے کے بعد لذت اور حلاوت کے ساتھ کھا آ ہے، اور

جب بستریر سوتا ہے تو فورا نیندگی آغوش میں چلاجاتا ہے، اور آغد دس تھنے تک بھرپور
نیند کر کے افعتا ہے۔ بتائے کہ ان دونوں میں سے راحت کے اندر کون ہے؟ حقیق
راحت کس کو حاصل ہے؟ اگر غور سے دیکھو مے توبیہ نظر آئے گاکہ اللہ تعالی نے پہلے
مخف کو دنیا کے اسباب اور سامان بیٹک عطا کے جیں۔ لیکن حقیق راحت اس دوسمرے
مخف کو عطافرائی ہے، یہ سب اللہ تعالی کی تھست کے فیصلے ہیں۔

#### "رزق" ایک نعمت، "کطلانا" دوسری نعمت

میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ \_\_\_اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، آین \_\_ \_\_ ایک مرتبہ فرمائے گئے کہ کھانا کھانے کے بعد سے جو دعا پڑھی جاتی ہے کہ:

> العمد الله الذك اطعمى هذاوبرزقفيه من غيرهول من ولاقع، غفرله ماتندم من ذخبه.

(تذی شریف، ایواب الدموات، باب القول الافرخ من الطعام، مدیث فبر ۳۵۲۳) یعنی الله تعالی کاشکر ہے جس نے بجھے یہ کھانا کھلایا، اور بجھے یہ رزق بغیر میری کوشش اور طاقت کے عطافر مایا۔ جو محف کھانے کے بعدیہ وعا پڑھے توالله تعالیٰ اس کے تمام پچھلے (صغیرہ) ممناہ معاف فرما دیتے ہیں۔

پروالدصاحب فرایا که اس دایت پی حضور اقدس مسلی الله علیه وسلم نے دولفظ علیحدہ علیحدہ ذکر قرباتے ہیں۔ آیک "رزقنید" اور دوسرے "اسلمسنی" لینی الله تعالی نے بچے رزق دیا، اور یہ کھانا کھڑایا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں افقلوں کا مطلب آیک ہے، یعنی رزق دیا۔ اور کھانا کھڑایا۔ تو پھر دونوں کو علیحدہ علیمدہ کیوں ذکر فربایا؟آیک ہی لفظ کا بیان کر دینا کائی تھا؟ پھر خود جواب دیا کہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس لئے کہ رزق حاصل ہونا آیک مستقل تعت ہے، اور کھڑانا مستقل دوسری تعت ہے۔ اس لئے کہ بعض اوقات رزق حاصل ہوتی مصل ہوتی دوسری تعت ہے۔ اس لئے کہ بعض اوقات رزق حاصل ہوتی مصل ہوتی مصل ہوتی موجود ہیں، اور ہر طرح کے پھل فردت ہے کہ کمر جی اعلی درج کے کھانے کے ہوئے تیار ہیں، اور ہر طرح کے پھل فردث موجود ہیں، لین بھوک نہیں لگ رہی ہے۔ معدہ تراب ہے، اور ڈاکٹر نے کھانے سے معدہ تراب ہے، اور ڈاکٹر نے کھانے دیوں معرف کیا ہوا ہے، اب اس صورت ہیں "رزقا" حاصل ہے۔ لیکن "اطعمنا" عاصل ہے۔

سمیں ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق دے رکھا ہے۔ لیکن کھانے کی مسلاحیت اور ہسم کی قوت سمیں دی ہے ۔ ہسرحال، اس میں اللہ تعالیٰ کی محاسمیں اور مصلحتیں ہیں کہ سمی کو کوئی نعمت عطاقرما دی، اور سمی کو کوئی فعمت عطاقرما دی

### الله کی تحکمت کے فیصلے

الذاحد کاعلاج یہ ہے کہ حسد کرنے والا یہ سویے کہ اگر دوسرے محض کو کوئی بری نعمت حاصل ہے، اور اس کی دجہ سے تممارے دل میں کڑھن پریا ہورہی ہے۔ تو کتنی نعمیں الی ہیں ہوائند تعالی نے تمہیں دے رکھی ہیں، اور اس محض کو نمیں ویں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی سے جمعی سکتا ہے کہ اللہ تعالی سے جمعی سے مطافر ائی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی سے حصن و جمال اس سے زیادہ عطافر ایا ہو، یاکوئی اور نعمت اللہ تعالی نے تمہیں عطافر ائی ہو، اور اس کو وہ نعمت میں میں اللہ تعالی کے تعمیم میں اللہ تعالی کی تعمت اور مصلحت ہوتی ہے کہ انسان کو ہے بھی نمیں چلنا۔ ان باتوں کو سوچنے سے حسد کی بیاری ہیں مصلحت ہوتی ہے کہ انسان کو ہے بھی نمیں چلنا۔ ان باتوں کو سوچنے سے حسد کی بیاری ہیں مصلحت ہوتی ہے۔

## ار دو ک**ی ای**ک مثل

سے جواردو کے اندر مثل مشہور ہے کہ "اللہ تعالی سنج کو ناخن نہ دے" ہے ہوی کی مثل ہے۔ جس کا مطلب ہے ہے کہ اگر حمیس مال و دولت کی نعمت حاصل نہیں ہے ، اگر تم کو مل جاتی تو نہ جائے تم اس کی دجہ سے کیافساد ہر پاکرتے ، اور کس عذاب میں جتلا ہو جائے ۔ اور اس کی کیسی ناقدری کرتے ، اور تم اراکیا حشر بنتا ، اب اگر اللہ تعالی نے بیا مصلحت کی وجہ سے نمیں دی ہے۔ اس وجہ سے تو کسی مصلحت کی وجہ سے نمیں دی ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرایا: •

#### ٣ لَا تَسَتَمَنَّقُ مَا مَنْ لَكُ اللهُ بِهِ بَعَمْنَ كُمُ عَلَى بَعْنِي \*

(التساء : ۳۲)

یعن اللہ تعالی نے تم میں ہے بعض کو بعض پر جن چیزوں میں تعنیات دے دی ہے۔ تم ان چیزوں کی تمنا مت کرو، کیوں؟ اس کئے کہ حملہ کیا معلوم کہ اگر تم کو وہ نعمت مامل او گی تو تم کیافساد پر پاکرو سے ، واقعات آپ نے سے بوں سے کہ آیک آوی تمنا کر آد ہاکہ فلال نفت بھے بل جائے ، گر جب وہ نفت بل می تو وہ بجائے مفید ہونے کے اس کے لئے معنر البت ہوئی ، اس لئے سب سے پہلے یہ سوچنا چاہئے کہ یہ جو دوسر سے مختص کو نعمت بل جائے پر دل جل رہا ہے ، یہ حقیقت میں اللہ تعالی کی تقدیر پر اعتراض ہے اور اس کی مصلحت سے بے خبری کا نتیجہ ہے اور ہوسکتا ہے کہ جہیں اس سے ہمی بوی کوئی فعت میں ہو، جو اس کو حاصل نہیں۔

## این تعمتوں کی طرف نظر کرو

اور بہ ساری خرابی اس سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپی طرف دیکھنے سے بجائے دوسروں کی طرف دیکھنے سے بجائے دوسروں کی طرف دیکھنے ہے۔ خود اپنے کو جو نعت حاصل ہیں۔ ان کا قود صیان اور خیال بی شمیں، اور ان پر اللہ تعالی کا شکر اداکر نے کی توثق نہیں، محر دوسروں کی نعتوں کی طرف دیکھ رہا ہے، اس طرح اپنے عیوب کی طرف تو نظر نہیں۔ محر دوسرے کے عیوب کا ش کر رہا ہے ۔ اگر انسان اپنے اوپر اللہ تعالی کی ہر دفت نازل ہونے والی نعمتوں کا است صندار کرے۔ تو چر دوسرے پر بھی حدد کرے تم کیسی بھی حالت میں ہو۔ پھر است حضار کرے۔ تو چر دوسرے پر بھی حدد کرے تم کیسی بھی حالت میں ہو۔ پھر اللہ تعالی نے تنہیں نعتوں کی ایسی بارش میں رکھا ہے، اور میچ سے شام تک تمارے اوپر نعتوں کی بارش ہر سار ہا ہے کہ اگر تم اس کا تصور کرتے رہو تو دوسروں کی فعت پر بھی جلن پیدا نہ ہو۔

#### ہمیشہ اینے سے کمتر کو دیکھو

آجکل ہمارے معاشرے ہیں اوگوں کو دو سروں کے معاملات میں تحقیق اور تفقیق کرنے کا بوا ذوق ہے، مثلاً فلاں آدی کے پاس پینے کس طرح آرہے ہیں؟ کماں سے پینے آرہے ہیں؟ دہ کیمامکان بنوار ہاہے؟ وہ کیسی کار خریدرہا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں؟ ایک آیک کا جائزہ لینے کی فکر ہے، اور پھراس تفتیش اور تحقیق کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جو خوشما اور دکش ہے، لیکن اپنے پاس موجود نہیں، تو جب کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جو خوشما اور دکش ہے، لیکن اپنے پاس موجود نہیں، تو جب کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جو خوشما اور کیا ہوگا، اس لئے وہ مقولہ یا در کھنے بے قابل ہے جو

پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ:

" دنیا کے معاملے میں ہمیشدایے سے بینچے والے کو اور اینے سے کم ترکو دیجھو، اور دین کے معاملے میں ہمیشد اپنے سے اوپر والے کو دیجھو"

#### حضرت عمدالله بن مبارک" اور راحت

چنانی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمته اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آیک عرصہ وراز تک مالداروں کے محلے میں رہا۔ اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتارہا۔ تواس زمانے میں مجھ سے ذیادہ رنجیدہ اور غم زدہ کوئی نہیں تھا۔ اس لئے کہ جس کو بھی دیکھتا ہوں تویہ نظر آباہے کہ اس کا کیڑا میرے کیڑے سے عمرہ ہے۔ اس کی سواری میری سواری سے اعلی ہے۔ اس کا متجہ یہ نگلا کہ ہروقت اس غم میں متلارہ تا تھا کہ اس کو تویہ نعتیں حاصل ہیں، مجھے حاصل نہیں، اس لئے بھے سے زیادہ غم میں ذدہ انسان کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد میں ان لئے بھے سے زیادہ غم میں انسان کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد میں نیز اور کی میاتھ اور ان کے ساتھ میں افقیار کر لی جو دنیادی اعتبار سے نقراء اور کم حیثیت کے لوگ تھے، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھتا شروع کیا، تواس کے بیٹیج میں، میں آرام میں آمیا، اس لئے کہ یساں معاملہ یالکل بر عمس تھا۔ اس لئے کہ جس کو بھی دیکھتا ہوں تو یہ نظر آباہے کہ میرالباس اس کے مکان یالس سے عمدہ ہے۔ میری سواری اس کی سواری سے اعلیٰ ہے۔ میرامکان اس کے مکان لیاس سے عمدہ ہے۔ میری سواری اس کی سواری سے اعلیٰ ہے۔ میرامکان اس کے مکان سے اچھا ہے۔ چنانچہ اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے بچھے قلی راحت عطافرہا دی۔ سے اچھا ہے۔ چنانچہ اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے بچھے قلی راحت عطافرہا دی۔ خوا ہشات ختم ہونے والی نہیں

یاد رکھو، کوئی انسان اگر دنیا ہے اسباب جمع کرنے میں آھے ہوھتا چلا جائے تو اس کی کوئی انتناضیں ہے۔ ع

> کار ونیا سمے تمام نہ سرو دنیا کا معاملہ سمعی پورا سیں ہوآ

اس ونیا کے اندر جوسب سے زیارہ مالدار انسان ہو۔ اس سے جاکر پوچھ لوکہ کیا تمہیں سب چیزیں حاصل ہو تکئیں ہیں؟ اب تو تمہیں بچھ نہیں جائے؟ وہ جواب میں بھی کے گا کہ ابھی تو بھے اور جائے ۔ وہ بھی اس فکر میں نظر آئے گاکہ اس مال میں اور اضافہ ہو جائے ۔ متنبی عربی زبان کابراشا عرب، اس نے دنیا کے بارے میں بروی تحکیمانہ بات کمی ہے، وہ بیہ ہے کہ: ۔

> وما تمنى احدمنها لبانت. ولاانتهاب الاالحك ابرب

(دیوان متبی- تانیة الباء، قال برقی افت سیف الدولة محد ۴۸) لیمی اس و نیا سے آج تک کسی کا پیٹ نہیں بھرا، جب کوئی خواہش تم پوری کرو مے تواس کے بعد فوراً دو سری خواہش پیدا ہو جائے گی، ہرخواہش ایک نی خواہش کوجنم دیتی ہے، اور ہر حاجت ایک نی حاجت کو جنم دیتی ہے۔

ریہ اللہ کی تقتیم ہے

کمال تک حسد کرد کے ؟ کمال تک دومرول کی نفتوں پر غم زدہ ہو گے؟ اس
کے کہ یہ بات تو بیش آئے گی کہ کوئی مخص کمی نعمت میں تم سے آگے بردھا ہوا نظر آئے
گا، اور کوئی مخص کمی دوسری چیز میں تم سے آگے بردھا ہوا نظر آئے گا، لنزاس سے
زیادہ اس بات کا تصور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ تعالی کہ تعتبم ہے، اور اللہ تعالی نے
ان چیزوں کو اپنی محکمت اور مصلحت سے تعقیم فرایا ہے، اور اس مصلحت اور محکمت کو تم
سمجھ بھی نمیں سکتے ہو۔ اس لئے کہ تم بست محدود دائر سے میں سوچتے ہو۔ تماری مقتل
محدود، تمارا سوچتے کا دائرہ محدود، اس محدود دائر سے میں تم سوچتے ہو، اس کے مقابلے
میں اللہ تعالی کی تحکمت باللہ پوری کا تات کو محیط ہے، دو یہ فیصلے فراتے ہیں کہ کس کو کمیا چیز
میں اللہ تعالی کی تحکمت باللہ پوری کا تات کو محیط ہے، دو یہ فیصلے فراتے ہیں کہ کس کو کمیا چیز
میں از محمد کا دار کس کو کیا چیز نمیں دی ہو تھ ہوگی۔
مادہ ختم ہوگا، اور حسد کی بیاری میں کی واقع ہوگی۔

حسد کا دوسرا علاج اس حسد کی بیاری کاایک دوسرا سوشرعلاج ہے، وہ بیا کہ حسد کرنے والا بیا سوے کہ میری خواہش تو ہے ہے کہ جس مخص سے میں حسد کر رہا ہوں۔ اس سے وہ نعمت مچھن جائے، نیکن معاملہ ہمیشہ اس خواہش کے برنکس ہی ہوتا ہے، چنا نبچہ جس ہے حسد کیا ہے۔ اس مخص کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے ، دنیا ہیں بھی اور آخرت میں بھی ، اور حسد کرتے والے کانقصان ہی نقصان ہے، ونیامیں اس کافائدہ سے کہ جب تم نے دنیامیں اس کو ا بنا دشمن بنالیا، تواصول میہ ہے کہ وسمن کی خواہش میہ ہوتی ہے کہ میرا دسمن ہمیشہ رہج وغم میں مبتلار ہے، لنذا جب تک تم حسد کرو ہے، ربج وغم میں مبتلار ہو ہے ، اور وہ اس بات سے خوش ہو تارہے مکا کہ تم رہے وغم میں مبتلا ہو۔ یہ تواس کا دنیاوی فائدہ ہے ۔۔۔ اور آخرت کافائدہ میہ ہے کہ تم اس سے جتناجتناحید کروھے۔ اتنابی اس کے نامہ اثبال ك اندر نيكيول من اضاف موكل اور وه چونكه مظلوم ب، اس لئے آخرت ميں اس كے در جات بلند ہو کئے، اور حسد کی لازی خاصیت میہ ہے کہ یہ حسد انسان کو غیبت پر، عیب جوئی یر، چغل خوری - اور بے شار گناہوں پر آمادہ کر قاہے، اور اس کا متجدید ہو تاہے کہ خود حسد كرنے دائے كى ئىكىيال اس كے نامدا عمال ميں شقل ہوجاتى ہيں اس لئے كہ جب تم اس کی غیبت کرد مے ، اور اس کے لئے بدوعا کرد کے تو تمہاری نیکیاں اس سے نامہ اعمال میں چلی جائیں گی، جس کامطلب یہ ہے کہ تم جننا حد کررہے ہو، اپی نیکیوں کے پیکٹ تیار کر کے اس کے باس جھیج رہے ہو۔ نواس کانوفائدہ ہورہا ہے، اب اگر ساری عمر حسد كرف والاحسد كرس كاتوده اين سارى تيكيال منوا دس كا، اوراس ك نامدا عمال میں ڈال دے گا۔

#### ایک بزرگ کا واقعه

ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے آپ ہے کہا کہ حضرت فلال آدی آپ کو برابھلا کہ رہا تھا۔ آپ بن کر خاموش ہو مجے، بچے جواب ضمیرت فلال آدی آپ کو برابھلا کہ رہا تھا۔ آپ بن کر خاموش ہو مجے، بچے جواب ضمیں دیا، جب مجلس خم ہوگئی تو گھر تشریف لے مجے، اور جس نے آپ کی برائی بیان کی تھی، اس کے لئے ایک بست بڑا تحفہ تیار کر کے اس کے گھر بھیج دیا ہوں نے کہا کہ مضرت وہ تو آپ کو برا بھلا کہ رہا تھا، اور آپ نے اس کو ہدیہ بھیج دیا؟ ان بررگ نے کہا نے فرمایا کہ دہ تو میرائی بیان کر کے میری نیکوں نے فرمایا کہ دہ تو میرائحسن ہے۔ اس لئے کہ اس نے میری برائی بیان کر کے میری نیکوں

میں اضافہ کر دیاہے۔ اس نے توجھ پر احسان کیاہے۔ اب میں پچھ تواس کے احسان کا بدلہ دیدوں۔ اس نے تومیری آخرت کی نیکیوں میں اضافہ کیاہے۔ میں کم از کم وزیابی میں اس کو جربیہ تخفہ ویدوں۔

#### امام ابو حنیفہ کاغیبت سے بچنا

اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ غیبت اور حسد کرنے والا اپنے دل میں تو دوسرے کی برائی جاہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کو دنیا کابھی فائدہ پہنچارہا ہے اور آنرت کافائدہ پہنچارہا ہے اور اپنانقصان کر رہا ہے اس لئے یہ غیبت کرنااور حسد کرنا کتنی احتمالہ حرکت ہے۔

امام ابو حنیفه کا ایک اور واقعه

حضرت سفیان توری رحمت الله علید ، حضرت امام ابو حفیقه رحمت الله علیه کے ہم عصر ہے۔ دونوں ایک بی زمانے میں گزرے ہیں۔ اور دونوں کے اپنا اپنے طقہ درس محصر ہے۔ دونوں ایک بی زمانے میں گزرے ہیں۔ اور دونوں کے اپنا اپنے طقہ درس ہوا کرتے تھے ، ایک دن حضرت سفیان توری رحمت الله علیه سے کسی نے بوجھا کہ امام ابو حفیف رحمت الله علیه کے بارے میں آپ کاکیا خیال ہے ؟ حضرت سفیان توری رحمت الله علیه نے بارے میں آپ کاکیا خیال ہے ؟ حضرت سفیان توری رحمت الله علیه نے جواب میں فرمایا کہ وہ بوے بخیل آدمی ہیں ، اس محض نے کماہم نے توان کے علیہ میں فرمایا کہ وہ بوے بخیل آدمی ہیں ، اس محض نے کماہم نے توان کے

ارے میں یہ سنا ہے کہ وہ بڑے تی آ دی ہیں۔ حضرت سفیان ٹوری ہے فرمایا کہ وہ استے بخیل ہیں کہ اپنی نیکی کمی کو وینے کے لئے تیار نہیں، اور دو مردل کی نیکیال بست لیتے رہتے ہیں۔ دہ اس طرح کہ لوگ ان کی بستہ فیبت کرتے رہتے ہیں، اور ان کی برائیال بیان کرتے رہتے ہیں، جس کے نیتے میں لوگوں کی نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتی ہیں، اور وہ خود نہ تو فیبت کرتے ہیں، اور نہ فیبت سنتے ہیں۔ اس لئے اپنی نیکیاں کمی کو دینے کے لئے تیار نہیں، لاذا آ تحرت کے لحاظ سے ان سے زیادہ بخیل آدی کوئی نہیں ہے۔

حقیقت میہ ہے کہ جس سے حسد کیا جائے، یا جس سے بغض رکھاجائے، یا جس کی فیبت کی جائے، حقیقت میں حسد کرنے والااور غیبت کرنے والاا پی نیکیوں کے پیکٹ ہنا ہنا کر اس کے پاس بھیج رہا ہے، اور خود خالی ہوتا جارہا ہے۔

## حقیقی مفلس کون؟

حدیث شریف میں آتا ہے کہ آیک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس پینے نہ ہوں، آپ آ نے فرمایا کہ نمیں یہ حقیق مفلس نمیں۔ بلکہ حقیق مفلس وہ ہے کہ جوابی تا اسدا عال میں بہت ساری نکیاں، بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے، بہت ذکر دافہ کاراور تسبیحات لے کر دنیاہ جائے گا۔ لیکن جب سارے روز اللہ تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب کے لئے حاضر ہوگا۔ تو وہاں پر لوگوں کی جمیر کی ہوگی، آیک کے گا کہ اس نے میرافلاں حق پایا تھا۔ دوسرا کے گا کہ اس نے میرافلاں حق دبایاتھا، اب وہاں کی کرنی میرافلاں حق دبایاتھا، اب وہاں کی کرنی تو نکیاں میرافلاں حق دبایاتھا، اب وہاں کی کرنی تو نکیاں میں، چنا نچہ اللہ تحالیٰ حکم فرمائیں گے کہ ان لوگوں کو حقوق کے بدلے میں اس محض کی ہیں، چنا نچہ اللہ تحالیٰ حکم فرمائیں گے کہ ان لوگوں کو حقوق کے بدلے میں اس محض کی اس کے روزے نے کر چلا جائے گا، کوئی اس کا ذکر واذ کار لے کر چلا جائے گا۔ اس طرح اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن لوگوں کے حقوق پورے نمیں ہوں گی۔ اس طرح اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن لوگوں کے حقوق پورے نمیں ہوں گے۔ اس طرح اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن لوگوں کے حقوق پورے نمیں ہوں گے۔ اس طرح اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن لوگوں کے حقوق پورے نمیں ہوں گے۔ اس طرح اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن لوگوں کے حقوق پورے نمیں ہوں گے،

چنا نچد الله تعالی فرائیں سے جب نیمیاں قسم ہو گئیں تو صاحب حقوق کے گزاد اس کے المال نامے میں ڈال کر ان کے حقوق اداکر دو، جس کا نتیجہ یہ ہواکہ جب آیا تعانواس دفت المال نامہ نیکیوں سے بحراہوا تھا، اور جب والی جارہا ہے تونہ صرف یہ کہ خالی ہاتھ ہے ، ملکہ مختابوں کا بوجھ اسپنے ساتھ لے جارہا ہے۔ حقیقت میں مفلس یہ ہے ۔ بسرحال، جمد کے ذریعہ اس طرح نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔

(ترقدی، ابواب صفة القیامت بنب ماجاء فی شان الحساب، مدے تبر ۲۵۳۳)

اگر الله تعالی این فعل سے کسی مخف کو آکینے کی طرح آیک دل عطافرا دے۔
جس میں نہ حسد ہو۔ نہ بغض ہو۔ نہ فیبت ہو۔ نہ کیٹ ہو، تواس صورت میں آگر چاس
کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نوائل اور بہت زیادہ ذکر واذ کار اور علاوت نہ بھی ہو، لیکن
اس کا ول آ تمینہ ہو تواللہ تعالی اس مخف کا درجہ انتابائد فرماتے ہیں۔ جس کی کوئی انتنا
دہیں۔

#### جنت کی بشارت

حضرت عبداللہ بن حمرو بن العاص رمنی اللہ عند فراتے ہیں کہ آیک مرتبہ ہم جنور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجد نبوی ہیں ہیٹے ہوئے تھے، آپ نے فرایا کہ ابھی جو فض سمجہ ہیں اس طرف سے وافل ہوگا، وہ جتنی ہے۔ ہم نے اس طرف کو نگاہ اٹھائی تو تھوڑی دم بین آیک صاحب سمجہ نبوی ہیں اس طرح دافل ہوئے کہ ان کے چرے سے وضو کا پانی فیک رہا تھا۔ اور بائیں ہاتھ ہیں جوتے اٹھائے ہوئے تھے۔ ہمیں ان پر بہت رفئ آیا کہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی ہمیں ان پر بہت رفئ آیا کہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب مجلس فتم ہوگی تو میرے دل میں خیال آیا کہ بھی ان کو قریب سے جاکر دیکھوں کہ ان کا کونیا عمل ایسا ہے۔ جس کی بنیاد پر حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے استے اجتمام سے ان کے وقیل ہی ان کے کونیا عمل ایسا ہے۔ جس کی بنیاد پر حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے استے اجتمام سے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے ، چنا نی جب وہ اپنے گھر جانے گئے تو ہیں بھی ان کے گھر جانے گئے تو ہیں بھی اس کے بی بھی ہیتھے بیتھے ساتھ چلا گیا، اور راستے بھی ان سے کہا کہ میں دو تین روز آپ کے گھر میں کرارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی، اور میں ان کے گھر چلا گیا۔ جب رات

مولی، اور بستریر ایشانو ساری رات میں بستریر لیک کر جا کتارہا۔ سویا نمیں۔ ماکہ میں بیہ و مجمول که رات سے وقت وہ اٹھ کر کیاعمل کرتے ہیں۔ لیکن ساری رات محزر ممی۔ وہ التقے ہی نہیں، یزے سوت رہے۔ تہدی نماز بھی نہیں یز می، اور فجر کے وقت اٹھے۔ اس سے بعدیں نے ون بھی ان سے یاس مزارا، تودیکھاکہ بورے ون میں بھی انہوں تے كوتى خاص عمل نهيس كيا- (نه نوافل- نه ذكر واذ كار، نه تشبيع، نه تلاوت) يس جب قماز کاوفت آیاتومسجد میں جاکر نمازیڑھ لیتے۔ جب دو تین روز میں نے وہاں رہ کر دیکھ لیا کہ یہ توکوئی خاص عمل ہی نہیں کرتے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اصل میں بات رہے ہے كم حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في آب كے جنتي ہونے كى بشارت دى ہے، توميس آپ كاده عمل ديكھنے كے كئے آيا تھاكہ آپ ده كونساعل كرتے ہيں۔ جس كى وجد سے الله تعالى نے آپ كوب مقام عطافرايا۔ ليكن ميں نے دو تين دن آپ كے ياس رہ كر و كيدلياكم آب كولى ماص عمل نهيل كرتيم مرف فرائض وواجهات اواكرتي بن، اور مول کے مطابق زندگی مخزار تے جیں، انہوں نے جواب ویا کہ آگر حضور اقدس معلی اللہ عليه وسلم في ميرك لئے يه بشارت دي ہے تو يه ميرے لئے بردي تعت بي اور مجھ ہے کوئی عمل توہو مانئیں۔ اور نہ میں نوافل زیاوہ پڑھتا ہوں، لیکن ایک بات ہے ، وہ بیہ کہ مسى مخص سے حدادر بغض كاميل ممي ميرے دل ميں نميں آيا، شايداس بناء براللہ تعالی نے بھے اس بشارت کا مصداق بنادیا ہو، بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ مماحب حصرت سعد بن و قانس رمنی اللہ عنہ بنتھے، جو عشرو مبشرو میں ہے ہیں۔

#### اس کا فائدہ ، میرا نقصان

بسرحال، آب نے دیکھاکدان کا عمال ہیں بست زیادہ نوافل اور ذکر واذکار تو انسی بست زیادہ نوافل اور ذکر واذکار تو انسی باک ہے ، دوسرے سے حسد اور بنض سے اپنے دل کو آئینے کی طرح یاک و صاف رکھا ہوا ہے ، تو حسد کا دوسرا علاج ہے ہے کہ آدمی ہے سوچے کہ میں جس محفص سے حسد کر رہا ہوں ، اس حسد کے نتیجے میں اس کا توفا کہ ہے ، اور میرانقصان ہے ۔ اس تصور سے اس حسد بیاری میں کی آتی ہے۔

#### حبد كاتيسراعلاج

جیساکہ میں نے عرض کیا کہ حدی بنیاد ہے حب دنیااور حب جاہ، یعنی دنیاک محبت، اور جاہ کی عجبت، اس لئے اس حد کا تیسراعلاج سے ہے کہ آوی اپ ول ہے دنیا اور جاہ کی عجبت تکالئے کی فکر کرے، اس لئے کہ تمام پہلریوں کی جز دنیاکی عجبت ہے، اور اس دنیاکی محبت کو ول ہے نکالنے کا طریقہ سے ہے کہ آدی سے سوچ کہ سے دنیا کتنے دن کی ہے، کمی بھی وقت آگھ بند ہو جائے گی۔ انسان کے لئے نجلت کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، دنیاکی لذتیں، دنیاکی تعمیں، اس کی دولتیں، اس کی شہرت، اس کی عزت، اور اس کی تا پائیلاری پر انسان غور کرے، اور سے سوچ کہ کمی بھی وقت آگھ بند ہو جائے گی تو سارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر انسان کے لئے نجلت کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ بسرحال، سے تمن چزیں ہیں، جن کو سوچنے ہے اور استحضار کرنے ہے اس بیماری ش

## حبدكي دوقشمين

ایک بات اور سجے لیں، اس کا سجمتا ہی بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ حسد کی برائیاں سننے کے بعد بعض او قات ول جن یہ خیال آ تا ہے کہ یہ بیاری توایی ہے جو بعض او قات فیرا تغیاری طور پر پیدا ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر اپنے ہم جولوں اور اپنے ہم عموں جن اور ہم مرجہ اور ہم پیشہ لوگوں جن ہے کسی کو آگے بردھ گیا، اور چر دل جن اس کی دیکھا تو دل جن یہ خیال آ یا کہ اچھا یہ تو ہم سے آگے بردھ گیا، اور چر دل جن اس کی طرف سے فیر افتیاری طور پر کدورت اور میل آگیا، اب نہ تواس کا قصد کیا تھا، اور نہ اور کہ افتیاری طور پر کدورت اور میل آگیا، اب نہ تواس کا قصد کیا تھا، اور نہ اور در خیال آگیا، اس سے بیخ کا کیا طریقہ ہے ؟ اس سے بیخ کا کیا طریقہ ہے ؟ طور پر خیال آگے درجہ تو یہ ہے کہ آ دی کے دل جن بین اس خیال آ کے کہ فلاں مخص کو جو نعمت حاصل ہے۔ اس سے وہ نعمت جمن جاتے، لیکن اس خیال آ کے ماتھ صاحة حسد کرنے والا اپنے تول اور فعل سے اس کی برخواتی ہمی چاہتا ہے۔ مثل ماتھ صد کرنے والا اپنے تول اور فعل سے اس کی برخواتی ہمی چاہتا ہے۔ مثل ماتھ صد کرنے والا اپنے تول اور فعل سے اس کی برخواتی ہمی چاہتا ہے۔ مثل ماتھ صد کرنے والا اپنے تول اور فعل سے اس کی برخواتی ہمی چاہتا ہے۔ مثل میں بیٹھ کر اس کی برائیاں بیان کر رہا ہے، اور اس کی غیبت کر رہا ہے۔ آگی اس میں بیٹھ کر اس کی برائیاں بیان کر رہا ہے، اور اس کی غیبت کر رہا ہے۔ آگی اس

نعمت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جو وقعت پیدا ہو مٹی ہے۔ وہ محتم ہو جائے ، یااس کی کوشش کر رہا ہے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے ، میہ حسد تو بالکل حرام ہے۔ اس کے حرام جونے میں کوئی شبہ نہیں۔

کی دہ ہے اس کو جہ ہے اس کو جہ ہے اس کو جہ ہے اس کا دل دکھا، اور یہ خیال آیا کہ اس کو یہ نعت کیوں ملی ؟ لیکن وہ شخص اپنے قول ہے۔ یا اپنے نعل ہے۔ اس خیال آیا کہ اس کو یہ نعت کیوں ملی ؟ لیکن وہ شخص اپنے قول ہے۔ یا اپنے نعل ہے۔ اس خانداز اور اوائے اس حسد کو دو سرے پر ظاہر شیں کرتا، نہ اس کی برخوائی کرتا ہے، اور نہ اس بات کی برائی کرتا ہے، اور نہ اس بات کی برخوائی کرتا ہے، اور کر ہون بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس ہے بیہ نعت چھن جائے۔ بس دل میں ایک دکھ اور کر ہون ہے کہ اس کو یہ نعت کیوں ملی ؟ \_\_\_\_ حقیقت میں تو یہ بھی حسد ہے، اور گذاہ ہے، لیکن اس کا علاج آسان ہے، اور ڈرای توجہ ہے اس متناہ ہے نیج سکتا ہے۔

#### فورأ استغفار كري

اس کا طاح ہے ہے کہ جب دل جیں ہے کر ھن اور جلن پیدا ہو۔ تو ساتھ ہی دل جیں اس بات کا نظارہ ہے کہ ہے حسد کتنی بری چنرہے ، اور میرے دل میں ہے جو کڑھن پیدا ہو رہی ہے ، سے بری بات ہے ، اور جب اس فتم کا خیال ول میں پیدا ہو ، فورا استغفار کر ہے ، اور یہ سوچ کہ مجھے نفس اور شیطان بسکارہے ہیں۔ میہ میرے لئے عیب کی بات ہے ساتھ اس حسد کی برائی بھی دل میں کی بات ہے ساتھ اس حسد کی برائی بھی دل میں سے آیا تو اس حسد کا ممناہ ختم ہو جائے گا۔ انشاء اللہ اس

#### اس کے حق میں دعا کرے

بزرگول نے تکھاہے کہ جب دل میں دومرے کی نعمت و کھے کر حسداور جلن پیدا ہو۔ تواس کا ایک علان میہ بھی ہے کہ تنهائی میں پیٹھ کر اللہ تعالیٰ ہے اس کے حق میں دعا کرے کہ یااللہ، میہ نعمت جو آپ نے اس کو عطافرمائی ہے، اور زیادہ عطافرما۔ اور جس وقت وہ میہ دنیا کرے گا۔ اس وقت دل ہر آرے چلیں گے، اور میہ وعاکرنا دل پر بست شاق اور گراں گزرے گا، لیکن زبر وستی ہے و ناکرے کہ یااللہ، اس کواور ترقی عطا Ar)

فرا، اس کی الاست میں اور برکت مطافرہا، \_ اور ساتھ ساتھ اپنے جن بیں ہیں وعاکرے کہ یا اللہ ، میرے ول بیں اس کی الاست کی وجہ ہے جو گرھن اور جلن پیدا ہو رہی ہے اپنے فضل اور رحست ہے اس کو حتم فرہا، \_ خلاصہ یہ ہے کہ یہ تین کام کرے ، ایک یہ کہ اپنے ول بیں ہو کر معن پیدا ہو رہی ہے ، اور اس کی نعت کے زوال کاجو خیال آ رہاہے۔ اس کو ول ہے براہم ، ومرایہ ہے کہ اس کے حق میں وعاو خیر کرے ، تیسرے اپنے حق میں وعاکرے کہ یا اللہ ، میرے ول ہے اس کو حتم فرہا، \_ ان تین کاموں کے کر لے کے بعد بھی آگر دل میں غیر احتماری طور پرجو خیال آ رہاہے ۔ قوامیہ ہے کہ اللہ تعالی کے بعد بھی آگر دل میں خیال تو آ رہاہے ۔ لیکن اگر ول میں خیال تو آ رہاہے ۔ لیکن اس جو اللہ کو برانہیں بھی تا ہے ، اور نہ اس کے تدارک کی فکر کر آ ہے ، نہ اس کی طافی کر آ

## حق تلفی کی وضاحت

یہ مسئلہ ہیں بار بار بتا چکاہوں کہ جن گناہوں کا تعلق حقق اللہ ہے بہ ان گناہوں کاعلاج تو آسان ہے کہ انسان توب اور استغفار کر لے۔ وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن جن کو آبیوں اور گناہوں کا تعلق حقق العباد ہے ہے۔ وہ صرف توب کر لے سے معاف شیں ہوتے ، جب تک صاحب حق سے معاف نہ کرا یا جائے ، اور وہ معاف نہ کرے ، یا جب تک اس کا حق ادانہ کر ویا جائے۔ اس وقت تک معاف شیں ہوگا مد کرے ، یا جب تک اس کا حق ادانہ کر ویا جائے۔ اس وقت تک معاف شیں ہوگا حد کا معاف شیں ہوگا حد کا معاف اس کو اپنی زبان پر لے آئے ، اور اس حدد کے اس قوق کی برخوانی کے لئے کوئی علی کوشش کرئی ، فقوس شیری آپ نے اس کی بیبت کرئی۔ یاس کی بدخوانی کے لئے کوئی علی کوشش کرئی ، فقوس سے معاف شیری کرے گا۔ بو ساتھ کا الذا جب تک وہ شخص معاف شیری کرے گا۔ بو ساتھ کا اور اس کی نقل معنون اللہ اور اس کی نقل حقق اللہ سے کوئی لفظ اس کی برائی اور غیبت کا نبیری نکال، اور اس کی نقل حقق اللہ سے کوئی لفظ اس محض سے معاف ہو جائے گا۔ لذا ہے ، لفذا ہے ، لفذا ہے ، فقا وی سوچ لے کہ ابھی معالم جابو میں ہے۔ جب حک حدد ول جی دل جی دل جی حدد ول جی دل جی دل جی حدد ول جی دل جی دل جی حدد ول جی دل جی حدد ول جی دل جی دی ہو جائے گا۔ لنذا جب حک حدد ول جی دل جی دل جی حدد ول جی دل جی دل جی ۔ تو آدی سوچ لے کہ ابھی معالم جابو میں ہے۔ جب حک حدد ول جی دل جی دل جی دل جی دل جی دل جی دل جی حدد ول جی دل جی دل جی حدد ول جی دل جی دل جی دل جی حدد ول جی دل جی دل جی جب حک حدد ول جی دل جی دل جی جی جب حک حدد ول جی دل جی دل جی ہو جائے گا۔ بدیا

آسانی کے ساتھ اس کا تدارک بھی ہوسکتا ہے، اور معانی بھی آسان ہے، ورنہ اگریہ آسے بڑھ ممیانویہ حقوق العباد میں داخل ہو جائے گا۔ پھراس کی معانی کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔

### زیاده رشک کرنانجمی احچهانهیس

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر دوسرے کی نعت کے پھن جانے کی خواہش دل میں نہ ہو۔ بلکہ صرف یہ خیال ہو کہ یہ تعت بھے بھی مل جائے، اگرچہ یہ حمد تو نہیں ہے، بلکہ یہ رشک ہے۔ لیکن اس کا بست ذیادہ استحضاد کر ناادر سوچنا بالاخر حسد تک پہنچا دیتا ہے، للذا اگر دنیا کے مال و دولت کی وجہ ہے کسی پر دفتک آجمیا تو یہ بھی کوئی انچی بات نہیں ہے، اس لئے کہ بی رشک بعض او قات دل میں مال و دولت کی حرص پیوا کر ویتا ہے۔ اور بعض او قات بر برشک آسے چل کر حسد بن جاتا ہے۔

## دین کی وجہ سے رشک کرنااحچھاہے

کین آگر وینداری وجہ سے دشک پیدا مورہا ہے یہ تواجی بات ہے۔ اس کے کہ حدیث شریف میں حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ:

لاحسد الاف اشتین سم جل اقالا الله مالا ضلط علی
منعت ف الحق وس جل اقالا الله المحكمة ، فهریبتنی
بهاویعلمها

(میح بخاری کآب العلم، باب الاغتباط فی العلم والعکمة، مدے نمبر ۱۳ اس مدے میں حمد سے مراد رشک ہے لیمنی حقیقت میں رفک کے قابل صرف دو انسان ہیں، آبک وہ انسان قابل رشک ہے جس کو اللہ تعالی نے الل دیا ہے، اور وہ اس مال کو اللہ تعالی کے داستے میں فرچ کر رہا ہے، اور اس کو اپنے لئے ذخیرہ آخرت، نار ہا ہے۔ یہ فض تابل رشک ہے، دو سراوہ مخف ہے۔ جس کو اللہ تعالی نے علم عطافر ایا ہے، اور اس علم کے ذریعہ سے لوگوں کو نمین کی اس علم کے ذریعہ سے لوگوں کو نمین کی بینچارہا ہے۔ اپنی تقریر اور تحریر سے لوگوں کو وین کی بات پہنچارہا ہے۔ اور اس کے دو خود بھی نیک عمل کر رہا ہے۔ اور بات پہنچارہا ہے۔ اور اس کے دو خود بھی نیک عمل کر رہا ہے۔ اور

دوسروں کو نیکی کی ترغیب دے رہاہے، اور جو لوگ اس کی ترغیب اور تعلیم کے نتیج میں دین پر عمل پیرا ہوں گے ، ان کا تواب بھی اس کے نامہ اعمال میں نکھا جائے گا۔۔۔ للذا اگر دین کی وجہ سے کوئی فحض رشک کر رہاہے کہ فلاں فحض دینداری میں مجھ سے آھے برحما ہوا ہے۔ یہ رفتک پہندیدہ ہے، اور بردی انچھی یات ہے۔

دنیای وجہ سے رہیک پہندیدہ شیس

لین دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے دوسرے پر رفتک کرنا کہ فلال کے پاس مال ذیادہ ہے۔ فلال کی شرت زیادہ ہے۔ ان دنیادی پیزوں پر بھی رفتک کرنا بھی انجی بات شیں۔ اس لئے کہ ان چیزوں بیس ذیادہ رفتک کرنے کے نتیج بیس بالا فر حرص پیدا ہوگی، اور اس کے بعد صد پیدا ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لئے اس رفتک کی بھی زیادہ ہمت افزائی شیں کرنی چیلا ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لئے اس رفتک کی بھی زیادہ ہمت افزائی شیں کرنی چاہئی شیس ہوا ہوں کے باکہ جب بھی ایساخیال آئے تواس وقت آوی یہ سوچ کہ اگر فلال نعمت اس کو حاصل ہے۔ تواللہ تعالی نے بچھے ہی بہت کی تعتیبی عطافرائی ہیں۔ جواس کے پاس میں ہے کہ بھی دہ فحت شیس ہیں۔ اور جو فعت بھی اس لئے کہ اللہ تعالی نے کسی مصلحت کی وجہ سے بچھے وہ فعت شیس عطافرائی، اگر وہ فعت بچھے واصل ہو جاتی تو خدا جانے کسی مصبحت کے اندر جاتا ہو جاتی، عطافرائی، اگر وہ فعت بچھے کی توفق عطافرائے، اور اس سے بچنی کی توفق عطافرائے۔ کوشش کرے ۔ یہ چند ہاتیں حسد کے بارے میں عرض کر دیں۔ اللہ تعالی اپی رحمت ہے۔ اس کی حقیقت سیجھنے کی توفق عطافرائے، اور اس سے بچنی کی توفق عطافرائے۔ اور اس سے بچنی کی توفق عطافرائے۔

## یشخ اور مربی کی ضرورت

لیکن جیسا کہ میں بار بار عرض کر مار جتابوں کہ باطن کی جتنی بجاریاں ہیں، باطن کے جتنے برتے اخلاق اور گناہ ہیں۔ ان سے نیچنے کااصل علاج یہ ہے کہ کسی معالج سے رجوع کیا جائے۔ اگر کوئی ڈاکٹرایک مرتبہ مریض کوا پنے پاس بھاکر خوب ایسی طمرح سے یہ جا دے کہ بخار کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس کا علاج اور دوائیں کیاکیا ہیں؟ لیکن جب اس کو بخار آئے گاتو کیا وہ شخص ڈاکٹر کے بتائی ہوئی ہاتوں کو یا دوائیں کیا گیا گیا ہوئی ہاتوں کو یا در کے اس کے مطابق اپنا علاج خود کرنا شروع کر دے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، اس لئے کہ حالات مختلف ہوتے ہیں، اور بعض او قات دواؤں کو اپنے اوپر منطبق کرنے میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، اس لئے کسی ڈاکٹریا معالج کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔۔۔۔۔

ای طرح یہ باطن کی بیاریاں ہیں۔ مثلاً ریا کاری ہے۔ حسد ہے۔ بغض ہے۔

تکبر ہے۔ آپ نے ان کی حقیقت تو من لی۔ لیکن جب کوئی فیض ان میں سے کمی

بیاری ہیں بہتلا ہوتواس کو چاہئے کہ وہ ایسے معالج کی طرف رجوع کر ہے جو اپنا علاج کر اپکا

ہو، اور و دو سرول کا علاج کر نے میں باہر ہو، اور اس کو بتائے کہ میرے ول میں یہ خیالات

اور و ساوس پیدا ہوتے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ اور کیا علاج ہے؟ پکر وہ سیح علاج تجویز کر آ

اور و ساوس پیدا ہوتے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ اور کیا علاج ہے؟ پکر وہ سیح علاج تجویز کر آ

ہو ساوس پیدا ہوتے ہیں، اس کا کیا حل ہے کہ آوی اپنے آپ کو بیار سیمتنا ہے۔ مگر حقیقت میں

میار نسیں ہو آ۔ اور بحض او قات یہ ہو آ ہے کہ آ دی اپنے کو تشدر ست ہمتنا ہے۔ مگر

حقیقت میں وہ بیار ہو آ ہے، اور بعض او قات ایسا ہو آ ہے کہ آس کے لئے کوئی علاج مفید

ہو آ ہے۔ مگر وہ دو مرے علاج میں لگا ہوا ہے۔ اس لئے بنیادی بات یہ ہو تے علاج

ہو آ ہے۔ مگر وہ دو مرے علاج میں لگا ہوا ہے۔ اس لئے بنیادی بات یہ ہو تے علاج

مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی قوش عطا

و مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی قوش عطا

و مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی قوش عطا

وَآخِرُ كُو لَوْلَا لَا لِلْكُنْ الْمُعَلِّلُونِ الْعَالِمُ لِيَّا لِلْمُنْ الْعَالِمُ لِلْمُنْ الْعَالِمُ لِلْ



#### بعمائله الزحن الرحيم

# خواب کی حیثیت

الحمديثة غيده ونستعينه ونستعينه ونتوسيه ونتوسطل عليه ، ونعوذ الله من شرورانفسنا ومن سيئات اعمالنا ، من يعده الله فلامضل له ومن يبغلله فلاهاد حلك واشهدان لا الله الإ الله وحده لا شريك له ، واشهدان ميدناونينا ومولانام حمددًا عبده ومن سوله ، صوالك تعالم عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا ، امايعد :

"عن المهمرية رضوطية عنه قال: قال م سول الله صليف عليه وسلم المريق ، من النبخ الاالمبشرات قالوا : وماالمبشرات ؟ قال الركية الصالمة "

(مجع بخاری، کتاب التعبید، باب المبشوات مدیمت نمبر ۱۹۹۰)

د مغرت ابو بریره رمنی افله عند فرمات بین که حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے
ارشاد فرما یا که نبوت منقطع بوخی اور سوائے مبشرات کے نبوت کاکوئی حصد باتی نمیں رہا۔
محابہ نے سوال کیا کہ یارسول الله! (صلی الله علیه وسلم) مبشرات کیا ہیں؟ (مبشرات کے معنی ہیں خوشخبری دینے والی چزیں) جواب ہیں آپ صلی الله علیه وسلم نے فرما یا کہ
" یج خواب " یہ الله تعالی کی طرف سے مبشرات ہوتے ہیں اور یہ نبوت کا کیک حصہ ہے ۔ ایک اور حدیث میں حضور الدی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرما یا کہ مومن کا حواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے۔

(ميح بخارى، كتاب التعبين باب الرويا السالحيم مديث نمبر ١٨٩٨٤)

#### ييج خواب نبوت كاحصه ہيں

مطلب اس کا بیہ بے کہ جب حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آيا، توابتداء مين جيد ماه تك آپ سلي الله عليه وسلم يروحي شين آئي- بلكه جيد ماه تك آپ مسلی الله علیه وسلم کو سیجے خواب آبتے رہے ، حدیث میں آنا ہے کہ جب حضور صلی الله عليه وسلم كونى خواب ديجة ، توجو واقعه آب ملى الله عليه وسلم في خواب من ديكها موماً بعيند وي واقعه بيداري من چيش آجاآاور آپ ملي الله عليه وسلم كاوه خواب سيابو جا آاور صبح کے اجا لے کی طرح اس خواب کا سچاہونالو کوں کے سامنے واضح ہو جا آ۔ اس طرح جیو مادیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیجے خواب آتے رہے۔ اس کے بعد پھروحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور نبوت ملنے کے بعد تنہیں سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرمار ہے، ان تئیس سالوں میں سے چھ ماہ کا عرصہ صرف سیچے خوابوں کا زمانہ تھا۔ اب تئیس کو دو سے ضرب دیں سے تو جسیالیس بن جائیں سے اس لئے آپ صلی اللہ عليه وسلم نے فرما ياكم سے خواب نبوت كالچھياليسواں حصہ بيں۔ محوياكم حضورا قدس صلى الله عليه وسنم كے نبوت كے زمانے كو چھياليش حصوں ميں تقسيم كيا مبائے تواس ميں ہے ایک جھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیجے خواب ہی آئے رہے۔ وحی نہیں آئی۔ اس ليح آب ملى الله عليه وسلم في فراياكه مومن كاخواب نبوت كاجهياليس وال حصد ہے، اور اشارہ اس طرف کر دیا کہ بیا سلسلہ میرے بعد بھی جاری رہے گااور مومنوں کو سے خواب و کھائے جائیں مے ، اور ان کے ذریعہ بشارتیں دی جائیں گی ، اور ایک حدیث میں بیمی فرما یا کہ قیاست کے قریب آخری زمانے میں مسلمانوں کو بیشتر خواب سیج آئیں مے ۔۔اس سے معلوم ہواکہ خواب ہی اللہ تعالی کی آیک نعمت ہے، اور آدی کواس کے ذريع بشارتي التي من الذااكر خواب ك ذرايد كوكى بشارت مل تواس يرالله تعالى كا شکر ادا کرے۔

خواب کے بارے میں دورائمیں

الیکن ہمارے یہاں خواب کے معاملے میں بیوی افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ بعض اوک توجہ جو ابوں کے قائل ہی شہیں، نہ خواب کے قائل ہی شہیر کے

قائل ہیں۔ یہ خیال فلط ہے۔ اس کئے کہ ابھی آپ نے سناکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ سیچے خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہا یا کہ ریہ سیح خواب مبشرات ہیں \_\_\_ اور دوسری طرف بعض لوگ وہ ہیں۔ جو خوابوں ہی کے پیچھے مڑے رہنے ہیں، اور خواب، ہی کو مدار نجات اور مدار نعنیلئت سیجھتے ہیں، اگر تمسی نے اچھاخواب دکھے لیانوبس، اسکے معقد ہو گئے، اور اگر تمسی نے اسپے بارے میں احیصا خواب دکھے لیا تو وہ اپنا ہی معقد ہو گیا کہ میں اب پہنچا ہوا بزرگ ہو گیا ہوں \_ یہ خواب توسونے کی حالت میں ہو تا ہے۔ لیکن بعض او قات انٹد تعالی بیداری کی عالت میں پجھ چیزیں و کھاتے ہیں۔ جس کو ''کشف'' کتنے ہیں۔ چنانچہ اگر نمسی کو کشنب ہو حمیاتولوگ ای کو سب مجھ سمجھ بمیٹھے کہ میہ بہت بڑا ہزرگ آ دی ہے۔ اب جاہے اس کے حالات سنت کے مطابق نہ بھی ہوں۔ خوب سمجھ لیجئے کہ انسان کی فضلت کااصل معیار خواب اور کشف نہیں۔ بلکہ اصل معیار یہ ہے کہ اس کی :یداری کی زندگی سنت کے مطابق ہے یا شیں؟ بیداری کی حالت میں وہ محمناہوں ے بر تبیز کر رہا ہے یا نہیں؟ بیداری کی حالت میں وہ ایٹد نتحالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے با نسیں؟ امر اطاعت نسی*ں کر رہاہے تو پھراس کو ہزار خواب نظر آئے ہوں۔ ہزار کشف* ہوئے ہوں۔ ہزار کرامتیں اس کے ہاتھ پر صادر ہوئی ہوں۔ وہ معیار فضیلت نہیں۔ ترج كل اس معالم ميں برى سخت مرابى پھيلى ہوئى ہے۔ پيرى مريدى كے ساتھ اس كو لازم سمجھ لیا گیا ہے۔ ہروفت لوگ خوابوں اور کشف و کرامات ہی کے چیجیجے بڑے رہنچے

خواب كي حيثيت

لعنی خواب ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے امجاخواب و کھایا۔ لیکن خواب کسی انسان کو دھوکے میں نہ ذا لے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بست پہنچا ہوا ہو کہا، اور اس کے نتیج میں بیراری کے اعمال سے غافل ہو جائے۔

#### حضرت تقانوي اور تعبير خواب

حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ ہے بہت ہے لوگ خواب کی تعبیر یو چھتے کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ میں نے بیہ خواب دیکھا، حضرت تھانوی میام طور پر جواب میں بیہ شعر بڑھتے کہ ،

> نہ منہم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب محویم من غلام گانابم ہمہ ز گاناب محویم

یعنی نہ تو میں رات ہوں اور نہ رات کو ہو جنوالا ہوں کہ خواب کی ہاتیں کروں ، اللہ تعالی فی نہ تو میں رات ہوں افتہ علیہ وسلم فی تو بھے آناب سے نسبت عطافر ائی ہے۔ یعنی آفاب رسالت صلی افلہ علیہ وسلم سے ، اس لئے میں تواس کی مات کہتا ہوں سے ہر حال خواب کتنے ہی احتمے آ جائیں ، اس پر اللہ تعالی کا شکر اواکر و، وہ میشرات ہیں ، ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی کسی وقت اس کی برکت عطافرا و سے ، لیکن محض خواب کی وجہ سے برزگی اور فضیلت کا فیصلہ خمیں کرنا جائے۔

#### حضرت مفتی صاحب" اور مبشرات

میرے والد باجد رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں بیسیوں افراد نے خواب و کھتے۔
مثل خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دالد باجد کی شکل میں دیکھا۔ یہ اور اس قتم کے دوسرے خواب باشار افراد نے دیکھے، چنا نچہ جب لوگ اس قتم سے خواب ککھ کر سیمجے تو حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نہیا اس کوا ہے پاس محفوظ رکھ لیتے، اور آیک رجنر جس پر میں عنوان تھا ماحب رحمہ اللہ نہیا اس کوا ہے باس محفوظ رکھ لیتے، اور آیک رجنر جس پر میں عنوان تھا اس رجنر میں لقل کرا و یہ تھے، لیکن اس رجنر میں لقل کرا و یہ تھے، لیکن اس رجنر میں لقل کرا و یہ تھے، لیکن اس رجنر کے پہلے صفح پر اپنے قلم سے یہ نوث تکھا تھا کہ:

"اس رجس میں ان خواہوں کو تقل کر رہا ہوں جواللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے میرے بارے میں دیکھے ہیں۔ اس غرض سے نقل کر رہا ہوں کہ بسر حال ، یہ میشرات ہیں، قال نیک ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میری اصلاح قرما دے ۔ لیکن میں سب پڑھنے والوں کو متنبہ کر رہا ہوں کہ آ مے جو خواب ذکر کے جارہ ہیں۔ یہ ہرگز مدار فعنیات نہیں، اور ان کی بنیاد پر میرے بارے میں قیملہ شہر کر مدار فعنیات نہیں، اور ان کی بنیاد پر میرے بارے میں قیملہ شہر کیا جائے، بلکہ اصل مدار بیداری کے افعال واقوال ہیں، للذااس کی وجہ سے آدی دھوکے میں تہ بڑے۔"

یہ آپ نے اس لئے لکھ دیا کہ کوئی پڑھ کہ دھوکہ نہ کھائے۔ بس یہ حقیقت ہے خواب کی۔ بس جب انسان اجھاخواب دیکھے تواللہ تعالی کا شکر اواکرے۔ اور دعاکرے کہ اللہ تعالی اس کو میرے حق بس باعث برکت بنادے۔ میکن اس کی وجہ سے دھو کے جس جنا نہ بود، نہ دو سرے کے پارے جس، اور نہ اپنے بارے جس بس، خواب کی حقیقت اتن ہی ہے۔۔۔۔اس خواب کے متعلق دو تین ا حادیث اور جس۔ جن کے بارے بیس اکٹرو بیشتر لوگوں کو معلومات جس ہیں۔ جس کی وجہ سے غلط حتی جس پڑے دہ جے ہیں۔ اس لئے اور کی معلومات جس ہیں۔ جس کی وجہ سے غلط حتی جس پڑے دہ جے ہیں۔ اس لئے اس اور ضروری ہے۔

شیطان آپ صلی الله علیه وسلم کی صورت میں نہیں آسکا
من الله عدیدة عن مقط عنه قال اقال دسول الله مسلم الله علیمی من الله علیمی من ساتف ف المنا م خفلاس آف لا باست الله الله علیه الله علیه وسلم من ساتف ف المنا م خفلاس آف لا باب قبل النبی صلی الله علیه وسلم به من رآنی فی المنام)
حضرت ابو جریره رضی الله عنه قرائے جی که حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرایا کہ جس فنص نے مجمعے خواب میں دیکھا، (یعنی جس نے خواب میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی قبل الله علیه وسلم کی ویکھا۔ کیونکہ شیطان میری صورت میں نبی کریم میں نبیس آسکا۔۔۔ آگر کمی مخص کو الله تعالی خواب میں نبیک کریم میں نبیس آسکا۔۔۔ آگر کمی مخص کو الله تعالی خواب میں نبیک کریم میلی الله علیه وسلم کی زیارت کی سعادت عطاقرمادے توب یوی عظیم سعادت ہے، اور انٹی کی خوش نصیبی کا

کیا فیمکانہ ہے۔۔۔۔ اس حدیث کامطلب ہیہ ہے کہ جو محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معروف حلیہ کے مطابق و کیھے جواحادیث کے ذریعہ طابت ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی کو دیکھتا ہے، شیطان میہ وحوکہ نہیں دے سکتا کہ معاذ اللہ، آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے خواب علیہ وسلم کے خواب علیہ وسلم کے خواب میں ایل زیارت کی خصوصیت بیان قرما دی۔

## حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت عظیم سعادت

الحددلله، الله تعالی است است سے الوگوں کو یہ سعادت عطافرا دیتے ہیں، اور انہیں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوجاتی ہے۔ یہ بوی عظیم لعمت اور عظیم سعادت ہے۔ لیکن اس معاملے میں ہمارے بزرگوں کے ذوق مختلف رہے ہیں۔ ایک ذوق تو مختلف رہے ہیں۔ ایک ذوق تو یہ ہیں۔ ایک ذوق تو یہ ہیں۔ ایک خواتی ہے۔ اور ایس عادت کے حصول کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ایس عمل کے جاتے ہیں جس سے مرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہوجائے اور بزرگوں نے ایسے غاص خاص عمل کلا میں۔ مثلا یہ کہ جمعہ کی شب میں آئی مرتب درود شریف بڑھنے کے بعد فلال عمل کر کے سوئے تو سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہونے کی توقع اور امید ہوتی ہے، اس اس کے بست سے اعمال مشہور ہیں۔ بعض زیارت ہونے کی توقع اور امید ہوتی ہے، اس اس محادث سے مرفراز ہو جائے۔ مصرات کا ذوق اور زاق ہے ہوگر لے، اور اس سعادت سے مرفراز ہو جائے۔

#### زیارت کی اہلیت کہاں؟

الله مرد کے پاس ایک صاحب آیا کرتے ہے۔ اور ہے۔ مثلاً میرے والد ماجد قدی الله مرد کے پاس ایک صاحب آیا کرتے ہے۔ ایک مرتبہ آکر کئے گئے کہ طبیعت میں حضور صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کا بہت شوق ہورہاہے۔ کوئی ایساعمل ہنا دیجئے، جس کے نتیج میں یہ نعمت حاصل ہو جائے، اور سمر کار دو عالم صلی الله خلیہ وسلم کی ذیارت خواب میں ہو جائے۔ حضرت والد صاحب رحمہ الله علیہ نے فرمایا کہ بھائی، تم ہوے حوصلے والے آدی ہوکہ تم اس بات کی تمناکرتے ہوکہ سمر کار دو عالم صلی الله علیہ وسلم حوصلے والے آدی ہوکہ تم اس بات کی تمناکرتے ہوکہ سمر کار دو عالم صلی الله علیہ وسلم

کی زیارت ہو جائے۔ ہمیں یہ حوصلہ ضیں ہوتا کہ یہ تمناہی کریں۔ اس لئے کہ ہم کمال ؟ اور ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کمال ؟ اس لئے بھی اس حتم کے عمل سیکھنے کی نوبت ہی شیس آئی۔ اور نہ بھی یہ سوچا کہ ایسے عمل سیکھے جائیں۔ جن کی وجہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ اس لئے کہ آگر زیارت ہو جائے تو ہم اس کے آواب، اس کے حقوق، اس کے قاضے کس طرح پرے کریں کے ؟ اس لئے خود سے اس کے حصول کی کوشش شیس کی، البت آگر اللہ تعالی اپنے فشل سے خود ہی زیارت کرا ویں تو یہ ان کا انعام ہے، اور جب خود کر آئیں گے تو ہم اس کے آواب کی خود سے ہمت نہیں ہوتی، البت جس طرح آیک مومن کے دل میں آور وہوتی ہے، اس طرح کی آورو دل میں ہے۔ لیکن نیا مت کی کوشش مومن کے دل میں آورو ہوتی ہے، اس طرح کی آورو دل میں ہے۔ لیکن نیا مت کی کوشش مومن کے دل میں آورو ہوتی ہے، اس طرح کی آورو دل میں ہے۔ لیکن نیا مت کی مومن کے دل میں آورو ہوتی ہے، اس طرح کی آورو دل میں ہے۔ لیکن نیا مت کی مومن کے دل میں آورو ہوتی ہے، اس طرح کی آورو دل میں ہے۔ لیکن نیا مت کی مومن کے دل میں آورو ہوتی ہے، اس طرح کی آورو دل میں ہے۔ لیکن نیا می خود سے ہمت دل میں ہوتی تا میں خود سے ہمت دل میں ہوتی میں ہوتی دو سے ہمت اور خوصلہ والوں کا کام ہے۔ جھے تو خوصلہ ہوتی نمیں ہے۔ سرحال اس ملسلے میں ذوتی مختلف رہے ہیں۔

حضرت مفتی صاحب اور روضه اقدس کی زیارت

میں نے اپنے والد صاحب کا یہ واقعہ آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ جب روضہ اقد س پر حاضر ہوئے ہیں روضہ اقد س کی جالی تک پہنچ بی نہیں پاتے ہتے ، بلکہ بیشہ یہ دیکھاکہ جائی کے سامنے آیک ستون ہے۔ اس ستون سے لگ کر کھڑے ہو جاتے ، اور جائی کا بالکل سامنا نہیں کرتے ہتے۔ بلکہ وہاں اگر کوئی آ دی کھڑا ہو آ تو اس کے پیچے جا کر کھڑے ہو جاتے اور آیک دن خود بی فرانے گئے کہ ؛ آیک مرجہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہواکہ شاید تو براشتی القلب آ دمی ہے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں ، جو جائی کے فیال پیدا ہواکہ شاید تو براشتی القلب آ دمی ہے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں ، اور سرکار دو عالم ترب تک پہنچ جاتے ہیں ، اور قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت ہی قرب حاصل ہو جائے ۔ وہ نعت ہی نعت ہے ، لیکن میں کیا کہوں کہ میراقدم آ کے برصتا ہی نمیں۔ شاید کہ شاوت قلب ہے۔ فراتے ہیں کہ وہاں کھڑے کمرے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا۔ تھراس کے بعد فورآ یہ محسوس ہوا دیساکہ روضہ اقدس سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ؛

جو مخض ہماری سنتوں پر عمل تمریآئے، وہ ہم سے قریب ہے، خواہ ہزاروں میل دور ہو، اور جو مخض ہماری سنتوں پر عمل نہیں

کرتا، وہ ہم سے دور ہے، جاہے وہ ہماری جالیوں سے چمٹا ہوا ہو۔

### اصل مدار بیداری کے اعمال ہیں

بسرحال، اصل دولت ہے حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنوں کا اہل ، اللہ اس کی توقیق عطافر اسے۔ ایراری کی حالت میں ان کی سنوں کی قوقی ہو جائے، یہ ہے اصل نعمت اصل دولت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل قرب ہی ہے ، لیکن اگر سنوں پر عمل نمیرال دولت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل قرب ہی کوشش کر رہا ہے تو ہمارے خیال میں یہ بری جمارت ہے ، اس لئے اصل قراس کی ہونا چا۔ بیٹے کہ سنت کی اتباع ہو رہی ہے یا نمیں ؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں وزم کی سنتیں ، اور مقصود نمیں، البت اگر حاصل ہوجائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لیکن اس پر مطلوب اور مقصود نمیں، البت اگر حاصل ہوجائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لیکن اس پر معلوب اور مقصود نمیں، البت اگر حاصل ہوجائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لیکن اس پر معلوب اور مقصود نمیں، البت اگر حاصل ہوجائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس کے کہر یہ ہو آ ہے ہو خوابوں ہی کے پیچھے پڑی ہے۔ ون رات ہی نگر ہے کہ کوئی اچھا خواب آ جائے۔ اس کو منتہاء مقصود سمجھا ہوا ہے۔ وان رات ہی نگر ہے کہ کوئی اچھا خواب آ جائے۔ اس کو منتہاء مقصود سمجھا ہوا ہے۔ حالا نکہ یہ بات درست نمیں۔ اس گئے کہ چربہ ہو آ ہے کہر یہ ہو آ ہے کہر یہر ہو آ ہے کہر یہ ہو آ ہے کہر یہر یہر یہ کہر یہر یہر کہر کی کوئی اچھا خواب اپنی اور یہ بائد کر رہے ہو کہر کہر یہر یہر یہر کر گئی ایہر کی کا موجب ہو تا ہے ، بلکہ اصل عار بیداری کے اعمال پر ہے۔ یہ دیکھو کہ تھر یہر یہر کی کہر کہر کہر کہر کر رہے ہو۔

#### اجیما خواب و هو کے میں نہ ڈالے۔

ائذااگر کمی شخص نے خواب میں ویکھا کہ میں جنت میں پھر دیا ہوں ، اور جنت کے باغات اور محلات کی سیر کر رہا ہوں ، توبیہ بوی آنچی بشارت ہے ، لیکن اس کی وجہ سے اس دھو کہ میں نہ آئے کہ میں توجنتی ہو تمیا۔ للذااب مجھے کمی عمل اور کوشش کی حاجت اور ضرورت سیس بید خیال غلط ہے۔ بلکہ آگر کوئی فخض اچھا خواب ویجھنے کے بعد اعمال کے اندر اور زیادہ اتباع کا اہتمام کرنے لگتا ہے توبیہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ خواب اچھا اور سچا تفاہور بشارت والما تھا۔ اور اس مسے اس نے غلط بھیجہ نسیں نکالا لیکن اگر سے خدانہ کر ہے۔ یہ ہوا کہ خواب دیجھنے کے بعد اعمال چھوڑ بیشا، اور اعمال کی طرف سے غفلت ہو گئی تو اس کا مطلب میہ ہے کہ خواب نے اس کو وھو کے میں ڈال دیا۔

## خواب میں حضور صلی الله علیه وسلم کائسی بات کا تھم دینا

یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ اگر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیارت ہو میں تواس کا تھم یہ ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافرمان ہے کہ جو کوئی بجھے خواب میں دیکھتا ہے تو بجھے بی ویکھتا ہے۔ اس لئے کہ شیطان میری صورت میں نمیں آسکا۔ لنذا اگر خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، اور وہ کوئی ایسا کام کرنے کو کہیں جو شریعت کے دائرے میں ہے، مثل فرض ہے یا واجب ہے، یا سنت ہے، یا مباح ہے، تو چراس کو اجتمام سے کرنا چاہئے، اس لئے جو کام شریعت کے دائرے میں مباح ہے، اس کے حرکم شریعت کے دائرے میں ہے، اس کے حوکام شریعت کے دائرے میں اللہ علیہ وسلم تھم فرمار ہے ہیں تو وہ خواب سچاہوگا، اس کام کاکرنای اس کے حق میں مفید ہے، اور اگر نہیں کرے گاتو بعض او قات اس کے حق میں مفید ہے، اور اگر نہیں کرے گاتو بعض او قات اس کے حق میں مفید ہے، اور اگر نہیں کرے گاتو بعض او قات اس کے حق میں مفید ہے، اور اگر نہیں کرے گاتو بعض او قات اس کے حق میں مفید ہے، اور اگر نہیں کرے گاتو بعض او قات اس کے حق میں مفید ہے، اور اگر نہیں کرے گاتو بعض او قات اس کے حق میں مفید ہے، اور اگر نہیں کرے گاتو بعض او قات اس کے حق میں مفید ہے، اور اگر نہیں کرے گاتو بعض او قات اس کے حق میں مفید ہے، اور اگر نہیں کرے گاتو بعض او قات اس کے حق میں مفید ہے، اور اگر نہیں کرے گاتو بعض او قات اس کے حق میں مفید ہے، اور اگر نہیں کرے گاتو بعض او قات اس کے حق میں مفید ہے، اور اگر نہیں کرے حق میں مفید ہے۔

#### خواب حجت شرعی نهیں

کیکن آگر خواب میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کا تھم دیں جو شریعت کے دائرے میں ضمیں ہے۔ مثلاً خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی، اور ایسامحسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیک ایسی بات کا تھم فرہا یا جو شریعت کے ظاہری احکام کے دائرے میں شہیں ہے، تو خوب سمجھ لیجئے کہ اس خواب کی وجہ شریعت کے ظاہری احکام کے دائرے میں شہیں ہے، تو خوب سمجھ لیجئے کہ اس خواب کی وجہ دہ کام کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ ہمارے دیکھے ہوئے خواب کی بات کو اللہ تعالیٰ نے مسائل شریعت میں جحت نہیں بنایا، اور جو ارشادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم

ے قابل اعتماد واسطول سے ہم تک پنچے ہیں، وہ جمت ہیں۔ ان برعمل کرنا ضروری ہے۔ خواب کی بات تو جمعے کہ شیطان جہ ۔ خواب کی بات برعمل کرناضروری نہیں سے کونکہ مید بات تو جمعے کہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ میں نہیں آسکتا، لیکن بسااو تات خواب دیجھنے والے کے ذاتی خیالات اس خواب کے ساتھ مل کر گذیرہ وجاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کو غلط بات یاد رہ جاتی ہے، یا سمجھنے ہیں غلطی ہو جاتی ہے، اس لئے جمارے خواب جست نہیں۔ جست نہیں۔

#### خواب كاأيك عجيب واقعه

ایک قاضی تھے ، اوگوں کے در میان <u>نصلے کیا کرتے تھے ، ایک مرتبہ ایک مق</u>در ما منے آیا، اور مقدمہ کے اندر مواہ چین ہوئے، اور شریعت کے مطابق کواہوں کی جانچ یز آل کاجو طریقہ ہے، وہ بورا کر لیا، اور آخر میں مدمی کے حق میں بنصلے کرنے کا دل میں ارا وہ بھی ہو تمیا، نیکن قاضی صاحب نے کما کہ اس منصلے کااعلان کل کریں ہے۔ یہ خیال مواكه كل تنك ذراا در سوج اول كا، ليكن جبرات كوسوئ توخواب من حضور ملى الله عليه وسلم كي زيارت بوئي . اور جب صبح بيدار بوئ توابيا ياد آياكه خواب مين حضور صلي . الله عليه وسلم يه فرارب سفے كه جوتم فيعله كرنے كااراده كر رہے ہو۔ يه فيعله غلط ہے۔ یہ فیصلہ یوں کرنا چاہئے، ۔۔۔ اب اٹھ کر جو غور کیا تو جس طریقے ہے فیصلہ كرنے كے بارے من حضور صلى الله عليه وسلم نے قرما يا تھا، وہ كمى طرح شريعت كے وائرے میں فٹ شمیں ہوتا۔ اب بوے بریشان ہوئے کہ ظاہری طور پر شریعت کاجو تقاضہ ہے، اس کے لحاظ سے توبیہ فیصلہ اس طرح ہونا چاہئے، لیکن دوسری طرف خواب میں حضور صلی الله علیه وسلم فرمارہے ہیں کہ یوں فیصلہ کرو.۔۔اب معالمہ بروانتھین ہو تمیا اور بیہ جو مقدمہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بیری تعمین ذمہ داری ہے۔ جن او کوں مر گزرتی ہے، وی اس کو جانتے ہیں، راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ چنانچے قاضی صاحب نے خلیفہ وقت سے جاکر بنایا کہ اس طرح ہے یہ مقدمہ وش المعميا، اور حضور صلى الله عليه وسلم في خواب بين اس طرح فيصله كرسف كو فرمايا. آپ علاء کو جمع فرائیں، ماکہ اس کے بارے میں ان سے مشورہ ہو جائے۔ چنانچہ

سارے شسر کے علماء جمع ہوئے، اور ان کے سامنے بیہ مسئلہ رکھاممیا کہ اس طرح سے مقدمه در پیش ہے۔ ظاہری طور ہر شریعت کا تقاضہ میہ ہے۔ کیکن دوسری طرف خواب میں حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ فرمایا ہے۔ اب کیا کیا جائے ؟ علاء نے فرمایا کہ واقعتذ مے معاملہ برا تھین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ، اور شیطان آپ کی صورت مبارکہ میں آئمیں سکتا، لنڈا حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے فرمان برعمل کرنا جاہے ۔ لیکن اس زمانے کے ایک بزرگ جوابی صدی کے مجدد کملاتے تھے۔ حضرت شیخ عز الدين ابن عبدالسلام رحمه الله عليه، وه بھي مجلس ميں حاضر نتھ وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں پورے جزم اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کے شریعت کے تاعدے کے مطابق آپ جو فیصلہ کرنے جارہے ہیں ، وہی فیصلہ سیجیج اور سارا گناہ ٹواب میری کرون مرہے۔ خواب کی بات پر فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ خواب میں ہزاروں اختالات ہو کئے ہیں۔ خدا جائے اینے دل کی کوئی بات اس میں سطحتی ہو۔ اگر چہ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ میں شیطان شیں آسکا، لیکن ہوسکتا ہے کہ بیداری کے بعد شیطان نے کوئی وسٹوسہ ڈال ویا ہو۔ کوئی غلط بات دل میں آخمی ہو۔ شریعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیداری میں سنے ہوئے ارشادات کے مقابلے میں ہارے خواب کو حجت قرار نہیں دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وملم کے جوار شادات ہم تک سند متصل کے ساتھ<sub>۔</sub> مینچ ہیں۔ وہی ہمارے گئے جست ہیں۔ ہمیں اتنی پر عمل کرنا ہے۔ آپ بھی اس پر عمل سیجے، اور محناہ تواب میری کردن برے۔

## خواب اور کشف وغیرہ سے شرعی تھم نہیں بدل سکتا

یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ جواس قوت کے ساتھ کہ سکتے ہیں ورنہ ہیہ بات کمنا آسان کام نہیں تھا کہ مہمناہ تواب میری گردن پر "جن لوگوں کو اللہ تعالی اس دین کی سیجے تئیں۔ ان سے السی باتیں کرا کی سیجے تئیں۔ ان سے السی باتیں کرا و سیح تشریح کے لئے اور اس دین کے شخط کے لئے بیجے ہیں۔ ان سے السی باتیں کرا و سیح ہیں، اگر آیک مرتبہ یہ اصول مان لیا جا آکہ خواب سے بھی شریعت بدل سمق ہے تو پھر شریعت کا کوئی فیمکانہ نہ رہتا، آیک سے آیک خواب لوگ دیکھ لیتے اور آکر بیان کر و سیح، آج ہو بدعات میں مبتلا ہیں۔ وہ انہی و سیح، آج آپ و بیکھیں کہ یہ جنتے جائل ہیر ہیں۔ جو بدعات میں مبتلا ہیں۔ وہ انہی

خوابوں کو سب پھھ بھتے ہیں۔ کوئی خواب دیکھ لیا، یا کشف ہو گیا۔ الهام ہو گیا، اور اس کی بنیاد پر شریعت کے خلاف عمل کر لیا، خواب توخواب ہے۔ اگر کسی کو کشف ہو جائے ہو جاگتے اور بیداری کی حالت میں ہوتا ہے، اس میں آواز آتی ہے، اور وہ آواز کانوں کو سائی دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود کشف شریعت میں جمت نہیں، کوئی محض کتابی پہنچا ہوا عالم یابزرگ ہو، اس نے اگر خواب دیکھ لیا، یااس کو کوئی کشف یا الهام ہو گیا، وہ بھی شری احکام کے مقابلے میں جمت نہیں ہے۔

### حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني" كاأيك واقعه

حفرت مولاناشخ عبدالقادر جبيلاني رحمته الله نليه جورتيس الاولياء بين \_ أيك مرتبه عبادت میں مشغول تھے۔ تہجر کاونت ہے پینخ عبدالقادر جیساولی اللہ عبادت کر رہا ہے ، اس وفت ایک زہر دست نور حیکااور اس نور میں ہے ہیہ آواز آئی کہ اے عبدالقادر، تونے ہماری عبادت کاحق اداکر دیا۔ اب تواس مقام پر پہنچ کیا کہ آج کے بعد ہماری طرف سے تم پر کوئی عبادت فرض و داجب تمیں، نماز تیری معاف، تیرا روزه معاف، تیراج اور تیری زکوة معاف اب توجس طرح جای، عمل کر، ہم نے تنہیں جنتی ہنادیا ۔۔۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نے سنتے ہی فوراْ جواب میں فرمایا '' مردود، دور ہو جا۔ یہ نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وملم ہے تو معانب شیں ہوئی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے محابہ کرام سے تو معاف شیں ہوئی، مجھ سے سمیے معاف ہوجائے گی؟ دور ہوجا" میہ کمہ کرشیطان کو دور کر دیا، اس کے بعد ایک اور نور جِكا، جو بسلے نورے بھی برانور تھااس میں سے آواز آئی كه: عبدالقادر، تيرے علم نے آج تخفے بچالیا۔ ورن بدوہ داؤ ہے، جس سے میں نے بروں برول کو ہلاک کر دیاہے، آگر تیرے پاس علم نہ ہو آ تو ہااک ہو چکا ہو تا ، حضرت شیخ نے فرما یا کہ ، مردود ، دوبارہ بسکا آ ہے ، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا ، میرے انٹہ نے مجھے بچایا ہے \_\_\_ عارفین فرماتے ہیں کہ ب دوسرا داؤ پہلے داؤ سے زیادہ علین تھا۔ اس لئے کہ اس وقت شیطان نے ان کے اندر علم کاناز پیدا کرنا جا اخفا۔ کہ حمہ ارے علم اور تفویٰ نے حمہیں بچالیا۔ لیکن آپ نے اس کو مجھی رو کر ویا۔

#### خواب کے ذریعہ حدیث کی تردید جائز نہیں

بھائی، یه راستہ بواخطرناک ہے، آجکل خاص طور پر جس طرح کا زاق بناہوا ہے کہ **لوگ خواب، کشف، کرامات اور السامات کے پیچھے یوے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھے بغیر**کہ شربعت كانقاضه كياب؟ اليجمع خاص ديندار اور يرص ككيم لوكون في بدوعوى كرناشروع کر دی**ا کہ بچھے می**ے کشف ہوا ہے کہ فلاں حدیث مجھے نہیں ہے ، اور مبچے بخاری اور صبحے مسلم کی فلان حدیث يموديون كى كورى مولى ب، اور جھے يات كشف كے ذريعد معلوم مولى ب ۔ آگر اس طریقے سے کشف ہو نے ملے تو دین کی بنیادیں بل جائیں۔ اللہ تعالی ان علماء کو غریق رحمت کرے ، جن کو در حقیقت الله تعالی نے دمین کا محافظ بنایا ، یہ ومین کے چوکیدار ہیں۔ لوگ ان پر ہزار تعنتیں، ملامتیں کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا محافظ اور تکسیان بنایا، مآکه کوکی دین بر حمله نه کر سکے۔ اور دین میں تحریف نه ہو۔ چتانچه ان علماء نے صاف صاف کہ ویا کہ جائے خواب ہو۔ یا کشف ہو۔ یا کرامت ہو۔ ان میں سے کوئی چزمچی دین میں جست نہیں ، وہ چنریں جست ہیں جو حسور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری کے عالم میں ثابت ہیں۔ سمجی خواب، کشف اور انعام اور کرامت کے د حوکے میں مت آنا، حضرت تعانوی رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ مجع کشف تو دیوانوں، بك كافرول كوبھى موجاتا ہے، اس لئے ممى اس دحوے ميں مت آتاكہ نور نظر الميا، يا ول ملے نگا۔ یا دل د مزکے نگاو فیرہ۔ اس کے کہ بیاسب چزیں ایس ہیں کہ شریعت میں ان چیزوں پر فغیلت کا کوئی مدار شیں۔

#### خواب دیکھنے والا کیا کرے؟

حضرت ابو قاده رمنی الله عند سے روایت ہے کہ حضیر اقدی ملی الله علیہ وسلم فی الله علیہ وسلم سے ارشاد فرایا کہ امجھا خواب الله تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ انڈا جو مخص خواب میں کوئی اسی چیزد کھے جونا کوار ہو، تویاس جانب تمن مرتب متلک دے، لود " اعوذ بالله من الشیطان الرجیم " پڑھ لے، جس کردٹ پر خواب انشاء الله اس کو کوئی خواب و یکھا تھا، اس کی جگہ دو مری کروٹ بدل لے، پھریہ خواب انشاء الله اس کو کوئی نقصان نسیں بنجائے گا۔۔۔ مثل بعض اوقات انسان کھی ڈراؤنے خواب د کھے لیتا ہے، یا

کوئی براواقعہ دکھے لیتا ہے توا سے موقع کے لئے حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین قربا وی کہ جیسے ہی آنکھ کھلے، فورا یہ عمل کرے، اور آگر کوئی اچھا خواب دیجھے۔ مثلا اپنے بارے میں کوئی دینی یا دینوی ترتی دیکھی، تواس صورت میں اپنے جانے والے اور اپنے محبت کرنے والوں کے سامنے اس خواب کا مذکرہ کرے، دو سروں کو نہ بتائے، کیونکہ بعض او قات ایک آدی وہ خواب من کر اس کی الٹی سیدھی تعبیر بیان کر دیتا ہے، جس کی وجہ ہے اس ایجھے خواب کی تعبیراس کے مطابق ہو جاتی ہے، اس لئے اپنے محبت کرنے والوں کو وہ خواب بتائے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اواکر ہے۔

(ميح بخاري، كماب التعبير، بلب الرؤ السالعة، صيث نبر١٩٨٦)

#### خواب بیان کرنے والے کے لئے دعا کرنا

آگر کوئی مخص سے سیے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور پھروہ اپنا خواب بیان کر کے تو ایسے موقع پر حضور اقدس معلی الله علیه وسلم کامعمول سے تفاکہ جب کوئی مخص آگر بتاتا کہ میں نے بیہ خواب دیکھا ہے، لو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم بید دعا رخصتے:

#### "خيرًا تلقاء وشرًا توقاء ، خيرلنا وشرلاعداءنا"

لین اللہ تعالی اس خواب کی خیرتم کو عطافرائے، اور اس کے شرسے تہاری تفاظت فرائے، اور خارے و شہنوں کے لئے برا ہو، اس خاص حضور اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں جمع فرما دیں، آپ منزات بھی اس دعا میں حضور اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں جمع فرما دیں، آپ منزات بھی اس کا معمول بنائیں کہ جب بھی کوئی ہی آکر اپنا خواب بیان کرے تواس کے لئے یہ دعاکریں، اگر عربی میں یاد نہ بوتوار دوری میں کرلیں ۔۔۔ یہ جی خواب کے آواب، اور خواب کی حیثیت، بس ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہئے، ۔۔۔ لوگوں میں آواب، اور خواب کی حیثیت، بس ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہئے، ۔۔۔ لوگوں میں حیابئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دین پر منج طریقے سے عمل کرنے کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دین پر منج طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطافریائے، آمین۔

وآخر دعوانا ان الحسد مله دب العالمين



#### بشسرانه الكثي التجيئية

## سستى كاعلاج

الحمدة نحمدة وشتعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ الحه من شرود انفساوان سيات اعمالنا مرب يهده الله فلامضل له ومن يعنلنه فلاهادى له واشهدان لاالله الاالله وحده لاشريك له والشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محقد اعبده وسرسوله ،صلاك تعليظ عليه وعلى اله واصحابه وبادك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا امابعد ؛

اما بعد: خاعوذ بالمنه من الشيطان العبسيد، بسسد الله الرحمن العبيد كَالَّذِيْتَ جَلَعَكُوْ إِفِينًا كَنَافِدِ يَنَّاهُمُ سُبُكَنَا ، وَكَنَّ اللَّهُ كَنَعُ الْمُصْبِذِينُ وَالسنكوت : 19 ) آمنت بالله صدقتك مولانا العظبيد،

#### ستی کامقابلہ "ہمت" ہے کرے

میں پچھلے دنوں رکھون اور برما کے بعض دو سرے شروں کے سفر پر تھا۔ مسلسل دی بارہ روز سفریں گزرے۔ متواتر بیانات کاسلسلہ رہا : ایک ایک دن میں بعض او قات چار چار، یا بنج پانچ بیانات ہوئے، اس لئے آواز بیٹی ہوئی ہے، اور طبیعت میں تکان بھی ہے، اور انقاق سے کل دوبارہ حربین شریفین کاسفر در چیش ہے، اس لئے آج طبیعت سستی کر رہی تھی، اور بید خیال ہور ہاتھا کہ جب پچھلے جمعہ ناغہ ہو کمیا تھا تو آیک جمعہ اور سسی کی رہی تھی، اور بید خیال ہور ہاتھا کہ جب پچھلے جمعہ ناغہ ہو کمیا تھا تو آیک جمعہ اور سسی کی رہی تھی، اور بید خیال ہور ہاتھا کہ جب پچھلے جمعہ ناغہ ہو کمیا تھا تو آیک جمعہ اور سسی کی ایک بات یاد آئی۔ وہ ہے کہ آیک

مرتبه آپ نے ارشاد فرمایا کہ:

جب سی معمول کے بورا کرنے میں سستی ہو رہی ہو، تو وہی موقع انسان کے استحان کا ہے ، اب آیک صورت تو یہ ہے کہ اس مستی کے آگے ہتھیار ڈال دے ، اور تنس کی بات مان لے۔ تو پھر اس كا بتيجه بد بوگاكه آج ايك معمول ميں بتصيار ۋالے \_ كل كو لفس دوسرے معمول میں ہتھیار ولوائے گا، اور مجر آہستہ آہستہ طبیعت اس مستی کے تابع اور اس کی عادی ہو جائے تی \_\_\_ اور دوسری صورت سے کہ انسان اس سستی کا ہمت سے مقابلہ کر کے اس معمول کو کرم زرے ، محنت اور مشتنت کر کے زبر دستی اس کام کو کرے ، تو پھر اس محنت اور مشقب اور مقابلہ كرن كى بركت سے الله تعالى أكنده بھى معمولات كے يوراكرنے کی توقق مطافرہائیں سمے "

حاصل تصوف " دو باتیں"

اور ایسے موقع جمارے حضرت والاحضرت تھاتوی رحمتداللہ علیہ کاایک ملنوظ سنا یا کرتے منے۔ حقیقت میں یہ مافوظ یاد رکھنے، بلکہ ول بر نقش کرنے کے قابل ہے، حضرت تھانوی" فرمایا کرتے سے کہ:

> "وہ ذرای بات جو حاصل ہے تصوف کا، بیے ہے کہ جس وفتت کسی طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو، نواس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے ، اور جس وفت مسی گناہ کا داعیہ (نقاضا) پیدا ہو، تواس داعیر (تقاضے) کامقابلہ کر کے اس مناہ سے منے، جب یہ بات حاصل ہو جائے تو پھر سمی اور چیز کی ضرورت نسیں۔ اس سے تعلق مع اللہ بیدا ہوتا ہے۔ ای سے معبوط ہوتا ہے، اور ای ہے ترتی کر تاہے"

بسرحال، مستی دور کرنے کا صرف آیک ہی راستہ ہے، یعنی اس مستی کاہمت ہے مقابلہ كرنا، لوك بيد مجعة بين كه ينح كوكى نسخه محول كريلا ديد كاتوسارى سستى دور بوجائي ، اور سب کام ٹھیک ہوتے ہلے جائیں سے \_\_\_ یاد رکھو کہ سستی کامقابلہ ہمت ہے ہی ہوگا، اس کااور کوئی علاج نہیں۔

### نفس کو بہلا بھسلا کر اس سے کام لو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالدی صاحب قدس اللہ ممرہ فرما یا کرتے تھے کہ لفس کو 
ذرا بسلا پھسلا کہ اس سے کام لیا کرو ۔ پھر اپنا آیک واقعہ سنا یا کہ آیک دن جب تبجہ کے 
وقت آنکھ کھلی توطیعت میں بری سستی اور کسل تھا۔ دل میں خیال آیا کہ آج توطبیعت 
بھی پوری طرح ٹھیک نمیں ہے۔ کسل بھی ہے، اور عمر بھی تساری ذیادہ ہے اور 
تجدی نماز کوئی قرض و واجب بھی نمیں ہے ، پڑے سوتے رہو۔ آگر آج تبجہ کی نماز نمیں 
پڑھی توکیا ہو جائے گا؟

تمهادی جگہ ہے، جائے نماز، وہاں جاکر دعاکر اور بید کد کر نفس کو جائے نمازی کہ سمینج
کر لے کمیا، اور جب جائے نماز پر پہنچاتو جلدی ہے دورکعت تعجد کی نیت بائدہ لی۔
پیر قربا یا کہ اس طرح نفس کو تھوڑا سابسلاوا دے دے کر بھی لانا پڑتا ہے، اور
جس طرح بید نفس تمہارے ساتھ نیک کام کو ٹلانے کا معاملہ کرتا ہے۔ ای طرح تم بھی
اس کے ساتھ ایسانی معاملہ کیا کرو، اور اس کو کھینج کھینج لے جایا کرو۔ انشاء انڈ اس کی
برکت سے اللہ تعالی پھر اس عمل کی توقیق عطافرا دیں ہے۔

# اگر صدر مملکت کی طرف سے بلاوا آ جائے

ہمارے حضرت ڈاکٹر مساحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے ہے کہ اگر تم نے اپنا ہیہ
معمول بناکر رکھا ہے کہ فلال وقت میں طاوت کروں گا، یا فلال وقت میں فعل نماذ
پڑھوں گا۔ لیکن جبوہ وقت آیا قرطبیعت میں سستی ہورہی ہے، اور اٹھنے کو دل نہیں
چاہ رہا ہے توا ہے وقت میں اپنے ففس کی ذرا تربیت کیا کرو، اور اس ففس ہے کہو کہ اچھا،
اس وقت تو جہیں سستی ہورہی ہے، اور بسترہ الشنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے۔ لیکن بیہ
ہزاد کہ اگر اس وقت صدر مملکت کی طرف ہے یہ پیغام آچائے کہ ہم تمہیں بست برا
انعام، یابمت بوامنصب یا عمدہ دینا چاہتے ہیں۔ اس لئے تم اس وقت فور آہمارے پاس
آجاؤ۔ ہے ہتاؤ، کیااس وقت بھی سستی رہے گی؟ اور کیا تم پیغام لانے والے کویے جواب دو
گے کہ میں اس وقت نہیں آسکا۔ کیونکہ اس وقت تو بھے نیند آری ہے کوئی بھی
انسان جس میں ذرا بھی عقل و ہوش ہے، صدر مملکت کا بیہ پیغام سن کر اس کی ساری
سستی، کا بلی اور نیند دور ہو جائے گی۔ اور خوشی کے مارے فور آانعام حاصل کرنے کے
سستی، کا بلی اور نیند دور ہو جائے گی۔ اور خوشی کے مارے فور آانعام حاصل کرنے کے
سستی، کا بلی اور نیند دور ہو جائے گی۔ اور خوشی کے مارے فور آانعام حاصل کرنے کے
سستی، کا بلی اور نیند دور ہو جائے گی۔ اور خوشی کے مارے فور آانعام حاصل کرنے کے

الذااگراس وقت بدندس اس انعام کے حسول کے لئے ہماگ پڑے گاتواں سے معلوم ہواکہ حقیقت بیں الحضے سے کوئی عذر نہیں تھا۔ اگر حقیقت بیں الحضے سے کوئی عذر بہوتا تو صدر مملکت کا بینام سن کرند الحصے، بلکہ بستر پر پڑے رہجے ۔۔۔ اس کے بعد یہ سوچو کہ ونیا کا ایک مربراہ مملکت جو بالکل عاجز، انتمائی عاجز، انتمائی عاجز ہے، وہ اگر حمیس ایک انعام یا منصب و یے کے بلار ہا ہے تو تم اس کے لئے انتابی اگر سے ہو، لیکن وہ ایک انعام یا منصب و یے کے لئے بلار ہا ہے تو تم اس کے لئے انتابی اگر سے ہو، لیکن وہ

انظم الخائمین، جس کے قبضہ وقدرت میں پوری کائنات ہے۔ دینے والاوہی ہے۔ چینے والاوہی ہے۔ اس کی طرف ہے بلاوا آرہاہے تواس کے دربار میں حاضر ہوئے میں سستی کررہے ہو؟ ۔۔۔۔۔ان باتوں کانضور کرنے ہے انشاء اللہ اس کام کی ہمت ہو جائےگی، اور سستی دور ہو جائےگی۔

### کل پر مت ٹالو

بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آیک نیک عمل کا دل میں خیال پردا ہوا ، کہ یہ نیک کام کرنا چاہئے۔ لیکن پر انسان کانفس اس کو یہ برکا آ ہے کہ یہ کام تواجھا ہے ، البتہ کل سے یہ کام شروع کریں گے ۔۔ یا در کھو ، یہ نفس کا کید ہے۔ اس لیے کہ وہ کل پھر نہیں آتی ، جو کام کرنا ہے۔ وہ آج ، بلکہ ابھی شروع کر دو ، کیا پہتہ کہ کل آتے ، یانہ آگ ، کیا معلوم کہ کل کو موقع لیے یانہ لیے ، کیا پہتہ کل کو یہ داعیہ موجود رہے یا نہ دہی ، کیا پہتہ کل کو والات مازگار رہیں یا نہ رہیں ، اور کیا پہتہ کل کو وہ کی رہے یا نہ رہے ، کیا پہتہ کل کو وہ ان کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا :

وَسَارِعُوْاً إِلَى مَعْنِفَهُ فِي مِن زَيْكُمُ وَجَنَّةٍ عُهُمُهُا السَّمَوْن وَالان

(سورة آل عمران :١٣٣)

لیمی اپنے پرورد گار کی مغفرت کی طرف جلدی دوڑد، دیریتہ کرد، اور اس جنت کی طرف دوڑو، جس کی چوڑائی سارے آسان اور زمین کے برابر ہے۔ بسرحال، یہ عرض کر دہاتھا کہ آج مجھے سستی ہورہی تھی، محرابی حضرت والاکی یہ باتیں یاد آگئیں، جس کی وجہ ہے آنے کی ہمت ہوگئی، اور چلا آیا۔۔

# اسينے فائدے کے لئے حاضر ہوتا ہوں

دوسرے میہ کہ یمال در حقیقت میں اپنے فائدے کے لئے حاضر ہو ہا ہوں ، اور میں توبہ سوچتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے نیک طلب لے کر دین کی ہاتمیں سننے کے لئے یمال جمع ہوتے ہیں ، مجھے بھی ان کی ہر کمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔۔۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ کے بندے دین کی خاطر کسی جگہ ہوتے ہیں، تو آپس میں آیک دو سرے پر بر کتوں کا انعکاس ہوتا ہے، اس لئے میں تو ہمیشہ اس نیت سے آبا ہوں کہ نیک لوگوں کی بر کتیں حاصل کروں۔

# وہ کمحات زندگی تس کام کے؟

تیسرے سے کہ حضرت تھانوی قدس اللہ سمرہ کی آیک بات اور یاد آتھی، میہ بات بھی میں نے حضرت والا بی سے سن ! فرمایا کہ جب حضرت والا مرض الوفات میں بیار اور صاحب فراش تھے۔ اور ڈاکٹروں نے آپ کو ملاقات اور بات چیت سے منع کر رکھاتھا۔ أيك ون آب بسترر آئميس بندك ليشتق لين الياك والك آكه كولى و اور فرماياك مولوی محمہ شغیع صاحب کماں ہیں۔ ان کو بلاؤ \_\_\_\_\_ " مولوی محمہ شفیع صاحب " سے مراه ميرے والد ماجد ہيں، حضرت والانے ميرے والد صاحب كو "احكام القرآن " عربي زبان میں آلیف کرنے یونگار کھاتھا \_\_\_ چتانج جبوالدماحب تشریف لائے توان \_ فرما یا کہ آپ احکام القرآن لکے رہے ہیں۔ جھے ابھی خیال آیا کہ قرآن کریم کی فلاں آبت سے فلال مسئلہ لکاتا ہے، یہ مسئلہ میں نے اس سے پہلے کمیں نہیں دیکھا۔ جب ا آپ اس آیت پر پہنچیں تواس مسئلہ کو بھی لکھ کیجئے گا ۔۔۔ یہ کمہ کر پھر آتکھیں بند کر ے کیٹ محے ۔ آب دیکھئے کہ مرض الوفات میں لیٹے ہیں۔ مگر دل و دماغ میں قرآن كريم كى آيات اوران كى تفيير كھوم رہى ہے۔ تھوڑى دير كے بعد پھر آتھ كھولى ، اور فرمايا كد فلال صاحب كوبلاؤ، جب وه صاحب آسك توان سے متعلق يجد كام بناديا۔ جب بار ہار آپ نے ایماکیاتو مولانا شبیر علی معاحب، جو حضرت کی خانقاد کے ناظم تھے، اور حضرت والاسے بے تکلف مجمی تھے۔ فرایا کہ حضرت! ڈاکٹروں اور حکیموں نے توبات چیت سے منع كرركمائے - مكر آپ بار بار اوكوں كو بلاكران سے بات كرتے ہيں، خدا كے ليے آپ جاري جان ير تورحم كريس ان مح جواب ميس حضرت والانے فرما ياكه: " بات توتم تھيك كئتے ہو، ليكن بيس يه سوچتا ہوں كه وہ لحات زندگی کس کام سے جو کسی کی خدمت میں صرف نہ ہوں۔ ا**کر کسی** خدمت کے اندر یہ عمر محزر جائے تواللہ تعالی کی نعمت ہے۔ "

#### د نیا کے مناصب اور عمدے آ

یہ "فارمیت" یہ بری بجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل ہے ہارے دلول میں پیدا فراد ہے۔ ہرایک کے فادم بنو، اپ اندر فدمت کا جذبہ پیدا کرو۔ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ فرایا کرتے تھے کہ دنیا کے تمام عمدوں کا حال یہ ہے کہ اگر انسان ان کو حاصل کرنا چاہ بر شہیں ہونا، مثلاً دل چاہ رہا "میں مدد ممکنت" بن بن جاؤں، لیکن صدر ممکنت بنا اپ افتیار میں نہیں، یا دل چاہ رہا ہے کہ "د وزیر اعظم" بن جاؤں، لیکن وریر اعظم بنا فتیار میں نہیں، یا دل چاہ رہا اسبلی کا صرف ممبرین جاؤں، وہ بھی افتیار میں نہیں، یا دل چاہ رہا اسبلی کا صرف ممبرین جاؤں، وہ بھی افتیار میں نہیں، یا کہیں افر بنا چاہتا ہے۔ ملازمت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ واب اس کے لئے درخواست دو۔ انٹرویو دو۔ کتنے یا پو بیلو، اور تمام کوشیں کرنے کے بعد جب وہ سعب حاصل ہو گیاتواب لوگ حد کرنے گئے کہ مام کوشیں کرنے ہے بعد جب وہ سعب حاصل ہو گیاتواب لوگ حد کرنے گئے کہ وزیر اعظم بنا ہوا تھا۔ اب ختم ہو گیا۔ عمدہ چھن گیا۔ صدر بنا ہوا تھا۔ ختم ہو گیا، اور بم پیچے رہ گئے۔ اب اس کے فلاف سازشیں ہو گیا، اور بم پیچے رہ گئے۔ اب اس کے فلاف سازشیں ہو گیا، اور بم بوگیا۔ عمدہ چھن گیا۔ صدر بنا ہوا تھا۔ ختم ہو گیا، قو دنیا کہ کہی طرح یہ منصب اور یہ عمدہ اس سے چھن گیا۔ صدر بنا ہوا تھا۔ ختم ہو گیا، ور منصبوں کا یکی حال ہے کہ نہ توان کا حصول اپنا افتیار ہیں ہو کا اس پر حد بھی اور یہ اس بے کہ نہ توان کا حصول اپنا افتیار ہیں ہیں۔ اور یہ عبدہ تھی کہی طرح یہ میں ہو جائے تواس پر بر قرار رہنا سپنا افتیار ہیں نہیں۔ پر لوگ اس پر حد بھی کہی صل ہو جائے تواس پر بر قرار رہنا سپنا افتیار ہیں نہیں۔ پر لوگ اس پر حد بھی کہی صل ہو جائے تواس پر بر قرار رہنا سپنا افتیار ہیں نہیں۔ پر لوگ اس پر حد بھی کہی کہی حال ہے کہ نہ توان کا حصول اپنا افتیار ہیں۔ اور تہ ہم کے کہ توان کا حد اس کے خوال کے کہا کہ کو اس کے خوال ہے کہ کہ کہ کہ کو کو کہ کی کو کھوں اس ہو جائے تواس پر بر قرار رہنا اسپنا افتیار ہیں نہیں کی کو کھوں اس کے فرا کے کر کے کہی کو کہ کو کھوں اس کے خوال کے کہ کہ کی کی کھوں اس کے قوال ہے کہ کہ کی کہ کی کھوں کی کی کو کھوں کی کو کھوں کے کہ کو کھوں کی کھوں کے کہ کے کہ کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو

میں تہیں آیک ایبا منفرہ منصب بتا آ ہوں، جس کا حاصل کرنا ہی اپنے افتیار میں ہے، اور آگر تم وہ منصب حاصل کر لو تو کوئی مخص تمارے اوپر حسد بھی تہیں کرے گا، اور نہ کوئی تم سے لڑے گا، اور نہ کوئی تمہیں اس سے معزول کر سکتا ہے، وہ ب " خادم " کا منصب، تم خادم بن جاؤ، یہ منصب اپنے افتیار میں ہے، اس کے لئے در خواست و بنے کی بھی ضرورت ت تہیں۔ نہ ووٹ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ نہ انکیش کی ضرورت ہے۔ نہ انکیش کی ضرورت ہے، آگر یہ منصب حاصل ہو جائے تو اس پر دو مروں کو حسد بھی تہیں ہوتا، اس لئے یہ تو کام ہی خدمت کا کر رہا ہے تواب دو مرافض اس پر کیا حسد کرے گا، اور نہ کوئی شخص تمہیں اس منصب سے معزول کر سکتا ہے۔ اس لئے فرما یا کہ خادم بن جاؤ ۔ کس کے خادم بن جاؤ ؟ آپنے گھر والوں کے خادم بن جاؤ، گھر کا نو کام کرو۔ خدمت کی نیت سے کرو۔ اپنی یوی کا خادم ، اور جو کوئی لئے سے کرو۔ اپنی یوی کا خادم ، اور جو کوئی لئے

واسلے آئیں، ان کی بھی خدمت کرو، اور اللہ کی تخلوق کی اللہ کے نیک بنروں کی خدمت کرو، جو کام بھی کرو، خدمت کی نیت سے کرو، اگر وعظ کر رہ ہو۔ وہ بھی خدمت کے لئے۔ تھنیف کر رہ بور وہ بھی خدمت کے لئے، اس خادمیت سے منصب کو حاصل کرو، اس لئے کہ سارے جھڑے مخدوم بننے میں ہیں۔ اس لئے حضرت والاخود اسٹے بارے میں فرایا کرتے تھے کہ میں قواہی آپ کو خادم سجھتا بوں، اپنی ہوی کا بھی خادم، اپنے بچوں کا بھی خادم، اپنے ایل تعلقات کا خادم، اور بید خادم، اپنے بچوں کا بھی خادم، اپنی میروں کا خادم، اپنی اور بید وہ منصب ہے کہ جس ہیں شیطانی وساوس بھی کم ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ عجب، تکبر، یوائی وغیرہ ان عمدوں میں پیدا ہوتی ہے، جو دنیاوی اعتبار ہے بڑے ہے جاتے ہیں، اب خاوم کے عہدے میں کیا بڑائی ہے۔ اس لئے شیطانی وساوس بھی نہیں آتے، اس خاوم کے عہدے میں کیا بڑائی ہے۔ اس لئے شیطانی وساوس بھی نہیں آتے، اس خاوم کے عہدے میں کیا بڑائی ہے۔ اس لئے شیطانی وساوس بھی نہیں آتے، اس واسطے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔

### بزر گول کی خدمت میں حاضری کا فائدہ

بسرحال، بیس به عرض کر رہا تھا کہ آج طبیعت میں سستی ہوری تھی۔ لیکن ہمارے حضرت والای بیہ باتیں یا و آگئیں، اور ہست ہوگئی، اور اللہ والوں سے تعلق قاتم کرنے کا یمی فائدہ ہوآئے، اب معلوم نہیں کہ بیہ باتیں حضرت والانے کب کمی ہوگئی، ماری طرف سے نہ تو طلب تھی۔ نہ خواہش تھی۔ نہ کوئی کوشش تھی، محر حضرت والانے ماری طرف سے نہ تو طلب تھی۔ نہ خواہش تھی۔ نہ کوئی کوشش تھی، محر حضرت والانے زیر وستی کچھ باتی کان میں ڈال ویں، اور اب وہ باتی الحمد للہ وقت پر بیاد آ جاتی ہیں، اور کام بنا دیتی ہیں۔

# وہ بات تمہاری ہو گئی، وفت پر یاد آ جائے گی

حضرت والافرا یا کرتے ہتے کہ مجلس میں جو باتیں ہوتی ہیں، بعض لوگ ہے چاہیے ہیں کہ ان باتوں کو یاد کرلیں۔ محربہ باتیں یاد نہیں ہوتیں۔ اس پر اپنا واقعہ سنا یا کہ میں بھی حضرت تعانوی قدس الله سروکی مجلس میں جب حاضر ہو آتو یہ دل چاہتا کہ حضرت والا کی باتیں لکھ لیا کر دل ہوتیں اوگ لکھ لیا کرتے ہتے۔ مجھ سے تیز لکھانہیں جا آتھا۔ اس لئے میں کھنے سے رہ جا آتھا۔ اس لئے میں کھنے سے رہ جا آتھا۔ سے عرض کیا کہ

حضرت! میرادل چاہتا ہے کہ ملوظات کو لیا کروں۔ محرکہ اجا آئیس، اور یادر ہے نہیں ہیں۔ بھول جا آ ہوں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرایا کہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے، خود صاحب ملوظ کیوں نہیں بن جاتے ؟ حضرت وا لا فرماتے ہیں کہ میں قرامیا کہ میں کمال صاحب ملوظ بن سکتا ہوں۔ پھر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات وراصل میہ ہے کہ جو بات حق ہو، اور نہم سلیم پر مبنی ہو۔ سیح فکر پر جنی ہو۔ جب ایسی بات تمادے کان میں پڑمئی، اور تممادے دل دا ہے قبول کر لیا، وہ بات تمادی ہو گئی، اب چاہے وہ بات بعین انہی لفتوں میں یا در ہے یاند رہے، جب وقت تمادی ہو گئی، اور اس پر عمل کی قض ہو جائے گی ۔۔۔ آسکہ گا، انشاء اللہ اس وقت یاد آجا ہے گی، اور اس پر عمل کی قض ہو جائے گی ۔۔۔ بر میں انشاء اللہ اس وقت یاد آجا ہے گی، اور اس پر عمل کی قض ہو جائے گی ۔۔۔ بر میں باتیں سننے کا کی فائدہ ہو آ ہے کہ وہ کان میں باتیں سننے کا کی فائدہ ہو آ ہے کہ وہ کان میں واقل ہیں، اور پھروقت پر یاد آ جاتی ہیں،

### زبروستی کان میں باتیں ڈال دیں

بیں آج سوچا ہوں کہ حضرت والد ماجد قدس اللہ سرو، حضرت واکر صاحب قدس اللہ سرو، ان تغین بررگوں قدس اللہ سرو، اور حضرت مولانا سے اللہ خان صاحب قدس اللہ سرو، ان تغین بررگوں سے میراتعلق رہا ہے، اپنا حال تو جاہ ہی تفا۔ کر اللہ تعالی نے ان بررگوں کی قدمت میں حاضری کی قدیق عطافریا دی، یہ ان کا فضل و کرم تھا، اب ساری عمر ہمی اس بر شکر اوا کروں، تب ہمی اوائیس ہو سکتا، یہ بررگ یکھ باتیں زیر وستی کانوں میں وال شکے، اپنی طرف سے جن کی نہ تو طلب تھی اور نہ خواہش اور اگر میں ان باتوں کو اب نمبروار لکھتا مارف سے جن کی نہ تو طلب تھی اور نہ خواہش اور اگر میں ان باتوں کو اب نمبروار لکھتا ماہوں جو ان بردرکوں کے تعلق کا یہ بی قائدہ ہوتا لیکن کی نہ کی موتع پروہ باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ اور بردرکوں سے تعلق کا یہ بی قائدہ ہوتا سے، اور جس طرح بردگوں کے ملوش میں حاضری تعت ہے، اور ان کی بات سنا تعت ہے، اور جس طرح بردگوں کے ملوش میں حاضری تعت ہے، اور ان کی بات سنا تعت ہے، اور جس طرح ان بردگوں کے ملوشات سے حالات۔ سوائح پردھنا بھی ہوئی چھوڑ گے ہوتا ہے۔ ای طرح ان کو مطالحہ میں کھنا جائے۔ یہ باتیں کام آجاتی ہیں۔ اللہ تعالی اپنی بوئی چھوڑ گے ہیں۔ ان کو مطالحہ میں کھنا جائے۔ یہ باتیں کام آجاتی ہیں۔ ان کو مطالحہ میں کھنا جائے۔ یہ باتیں کام آجاتی ہیں۔ ان کو مطالحہ میں کھنا جائے۔ یہ باتیں کام آجاتی ہیں۔ ان کو مطالحہ میں کھنا جائے۔ یہ باتیں کام آجاتی ہیں۔ ان کو مطالحہ میں کھنا جائے۔ یہ باتیں کام آجاتی ہیں۔ ان کو مطالحہ میں کھنا جائے۔ یہ باتیں کام آجاتی ہیں۔ ان کو مطالحہ میں کھنا جائے۔ یہ باتیں کام آجاتی ہیں۔ ان کو مطالحہ میں کھنا جائے۔ یہ باتیں کام آجاتی ہیں۔

### ہمیں ان بزر کوں کا دامن تقامے رکھنے کی توفق عطا قرائے۔ آمن۔

### "عذر " اور "ستى" مين فرق

بسرحال، بین به عرض کر رہاتھا کہ جب بھی سستی ہو، اس سستی کا مقابلہ کرنا چاہئے، اور معمول کو پوراکرنا چاہئے، ویکھئے، "عذر" اور چیزے "استی" اور چیزے اگر عذر کی وجہ سے معمول چھوٹ جائے تو پھر کوئی غم تعیں۔ مثل بیاری کی دجہ سے معمول پھوٹ کیا، اس میں کوئی حرج تعین، اس معمول پھوٹ کیا، اس میں کوئی حرج تعین، اس کئے کہ جب انڈ تعالی نے اس پر مواخذہ تعین کیا، بلک عذر کی وجہ سے رعابت دی ہے تو پھر بم خود کون ہوتے ہیں یا بندی کرانے والے ؟ اس کئے کمی عذر کی وجہ سے اس کے چھوٹے پر رہے تعین کرنا چاہئے۔

## یہ روزہ کس کے لئے رکھ رہے تھے؟

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدال میں ماحب قدس اللہ مرہ حضرت تھائوی کی ہے بات افتل قرماتے ہے کہ ایک خض رمضان میں بہار ہو جمیا، اور بہاری کی وجہ ہے روزہ چھوٹ گیا، اب اس کو اس بات کا غم ہو رہاہے کہ رمضان کاروزہ چھوٹ گیا، حضرت فرماتے ہیں کہ غم کر نے کی کوئی بات نہیں، اس لئے کہ میہ دیکھو کہ تم روزہ کس کے لئے رکھ رہے ہو؟ اگر تم اپنی ذات کے لئے اپنا جی خوش کرنے کے لئے، اور اپنا شوق پوراکر لے کے لئے روزہ رکھ رہے ہو، پھر تو بیٹک اس پر غم اور صدمہ کرو کہ بہاری آگی، اور روزہ چھوٹ کیا، لئین اگر اللہ تعالی کے لئے روزہ رکھ رہے ہو۔ تو پھر خم کرنے کی ضرورت بہیں، اس لئے کہ اللہ تعالی نے تو خود قرما دیا ہے کہ بہاری میں روزہ چھوٹ رو۔ بہیں، اس لئے کہ اللہ تعالی نے تو خود قرما دیا ہے کہ بہاری میں روزہ چھوٹ رو۔ بین، اس لئے کہ اللہ تعالی نے تو خود قرما دیا ہے کہ بہاری میں روزہ چھوٹ رہے ہیں، مار ہے، سفر ہے، یاخوا تمن کی طبق مجبوری ہے یا کسی زیادہ ایم معرد فیت کی میں، مشال بہاری ہے، سفر ہے، یاخوا تمن کی طبق مجبوری ہے یا کسی زیادہ ایم معرد فیت کی میں، مشال بہاری ہے، سفر ہے، یاخوا تمن کی طبق مجبوری ہے یا کسی زیادہ ایم معرد فیت کی میں مشال بیاری ہوئے کہ بیاری بیں، ان کی خدمت و دین بی کا تقاضہ تھی، معمول بھوٹ عمیا مثل ماں باب بیار ہیں، ان کی خدمت

مِس لگاہوا ہے، اور اس خدمت کی وجہ سے معمول چھوٹ کمیا، تواس سے بالکل رنجیدہ اور

عمکین نہ ہونا چاہئے ۔۔۔۔۔ نیکن مستی کی وجہ سے معمول کو چھوڑنا نہیں چاہتے ۔۔۔ عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس پر رنجیزہ نہ ہونا چاہئے۔

مستى كاعلاج

اورستی کا واحد علاج یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کرو، اور اس کے آگے ڈٹ جاؤ،
ور ہمت سے مقابلہ کرو، اس کا علاج سوائے استعال ہمت کے اور پچھ نیم ہے ۔۔۔ آگر
ہماری زندگیوں میں صرف یہ بات بھی آ جائے یعنی ورستی کا مقابلہ کرنا " توسمجھ لو کہ
آ وہا کام ہو گیا، اور اس کے بعد بھتیہ آ وجے کام کے حصول کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی
اپی رحمت سے سستی کا مقابلہ کرتے کی ہمت اور توفق عطا فرمائے۔ آمین ۔۔
واقعد دعوانا ان المحمد مندہ وب العبد لدین

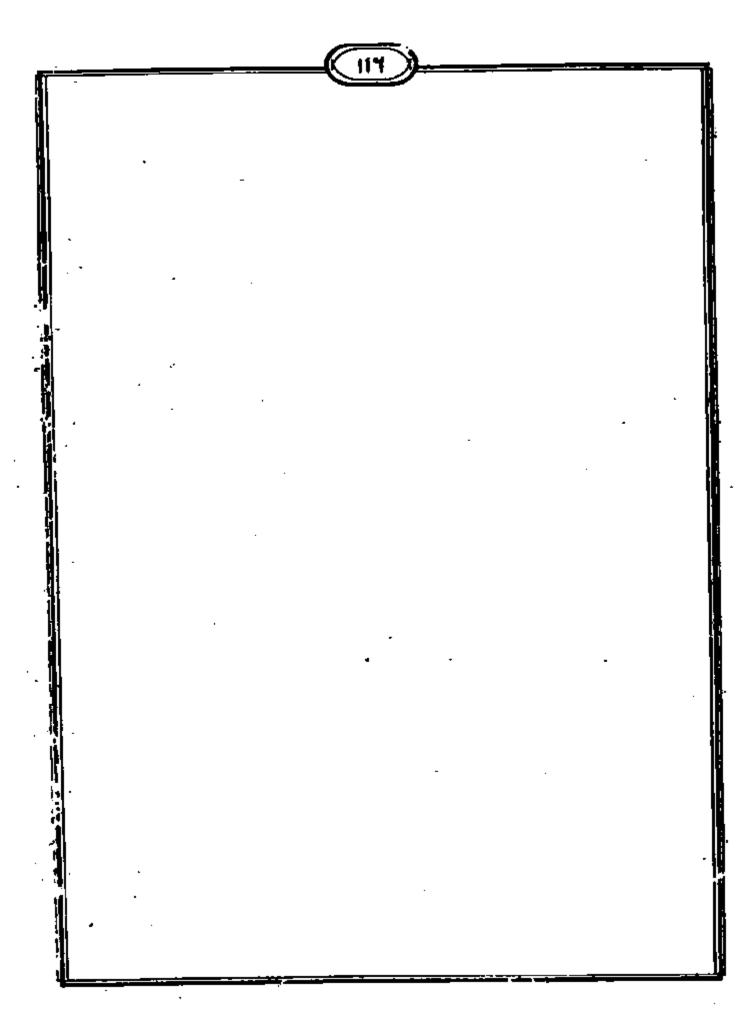





موضوع خطاب : مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی وفتت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب د

املاحی خطیات : جلد تبره منخات :

#### بسسعاشه المطنب المصنب شر

# أتكهون كي حفاظت سيجيئ

الاصدالله خمد و تستعینه و ناتفور و نؤمن به و انو حل علیه و نعوذ باشه من شرور انفسنا و من العمالا المست بهدا الله فلا مسل له و و و اللهد الله و و با الله الا الله و و با الله و و با الله و و با الله و و با الله و مناه و مناه و مناه و مناه و و با الله و مناه و مناه و با الله و مناه و با الله و با

فاعوذ بالمنه من الشيطان الدجيد وسسع الله الرحز، الرحيد - قُلْ يَلْمُؤُونِيْنَ يَفَنَّرُ وَلَهُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَفَنَّرُ وَلَهُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَفَنَّرُ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ يَفَنَّرُ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُ مَا اللهُ الل

(النور:۳۰)

# أيك مملك بياري

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک بیاری کا بیان فرمایا ہے۔ وہ ہے
"بد نگائی"، بید بد نگائی الیم بیاری ہے جس میں بے حدالتلاء ہے، اجھے خاصے پڑھے
تکھے لوگ، علاء، اہل اللہ کی محبت میں اٹھنے بیٹھنے والے، متدین، نماز روزے کے یابتد
میں اس بیاری کے اندر جلا ہوجاتے ہیں، اور آجکل تو حالت سے ہے کہ اگر آدمی محرے یا

باہر نکلے تو آنکھوں کو بچانا مشکل نظر آتا ہے، ہر طرف ایسے مناظر ہیں کہ ان ہے آنکھوں کو پناہ ملنی مشکل ہے۔

### بد نگای کی حقیقت

یہ بد نگائی کاعمل اپنے نقس کی اصلاح کے راستے میں سب سے بدی رکادث ہے، اور یہ عمل انسان کے باطن کے لئے اتنا تباہ کن ہے کہ دو مرے عمنا ہوں سے یہ بہت آھے بوصا ہوا ہے، اور انسان کے باطن کو خزاب کرتے میں اس کا بہت وظل ہے۔ جب تک اس عمل کی اصلاح کا تک اس عمل کی اصلاح کا تک اس عمل کی اصلاح کا تصور تقریبا محال ہے، حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ

#### "النظرسهد مسموم مست سهاه ابليسي

(يجع الزوائد، ج ٨ص ٩٣)

یعنی یہ وو نظر" ابلیس کے تیروں میں سے آیک زہر آلود تیرہ، یہ تیرجوابلیس کے کمان سے نکل رہاہے۔ اگر کسی نے اس کو ٹھنڈے پیٹوں برواشت کرلیا، اور اس کے آھے ہتھیار ڈال دیئے، تواس کا مطلب یہ ہے کہ باطن کی اصلاح میں اب بڑی رکادث کھڑی ہوئی، اس لئے کہ انسان کے باطن کو خراب کرنے میں جتنا وظل اس آگھ کے غلط استعال کا ہے، شاید کسی اور عمل کانہ ہو۔

یه کروا مھونٹ پینا پڑے گا

میں نے اپ شیخ حصرت ڈاکٹر عبدالیعی صاحب قدس اللہ سرہ سے سنا، فرماتے سے کہ نگاہ کا غلط استعمال باطن کے لئے سم قائل ہے، اگر باطن کی اصلاح منظور ہے تو

سب سے پہلے اس نگاہ کی حفاظت کرنی ہوگی ۔۔۔ یہ کام برا مشکل نظر آیا ہے۔

ڈھویڈ نے سے بھی آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی، ہر طرف بے بردگی، بے بخابی، عریانی، اور
فاشی کابازار گرم ہے، ایسے میں اپنی نگاہوں کو بچانا مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن آگر ایمان کی
حلاوت حاصل کرنا منظور ہے اور انڈ جل جلالہ کے ساتھ تعلق اور محبت منظور ہے، اور
این باطن کی صفائی، تزکید، اور طہارت منظور ہے، تو پھریہ کڑوا کھونٹ تو چیابی ہوگا، اور
یہ کڑوا گھونٹ ہے ہنجریات آگے نہیں بڑھ سکتی، لیکن یہ کڑوا کھونٹ ایسا ہے کہ شروع
میں تو بہت کڑوا ہوتا ہے، مگر جب ذرااس کی عادت ڈال لو تو پھریہ کھونٹ ایسا میں جا آ

### عربوس كاقهوه

عرب کے لوگ قوہ پیا کرتے ہیں، آپ حفزات نے بھی دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے فیانوں ہیں قوہ پیتے ہیں، بی یہ یاد ہے کہ جب ہیں چھوٹا پی بی قما، اس وقت قطر کے ایک شخ کرا پی آئے ہوئے تھے، حفزت والد صاحب رے ذالند علیہ کے ساتا میں ہمی مرتبہ وہ قوہ ہمی از اس ملا قات کے دوران وہاں مجلس میں ہمی مرتبہ وہ قوہ دیکھا، وہ قبوہ سب کو پینے کے لئے بیش کیا گیا، جب قبوہ کالفظ ساتو ذہن میں ہمی خیال آیا کہ میشھا ہوگا۔ لیکن جب اس کو زبان سے لگایا تو وہ اتنا کروا تھا کہ اس کو طق سے آبار تا مشکل ہوگیا۔ حالاتکہ وہ ذرا ساتوہ تھا، اور اس کا ذائقہ ہمی شخ تھا، اور اب وہاں مجلس میں میٹھ کر کلی توکر شہر سکتے تھے، اس لئے چار تا چار اس کو کسی طرح طق سے آبارا، لیکن جب طق سے آبارا، لیکن جب طق سے آبارا، لیکن جب طق سے آبارا تو اب ذرا اس کا سرور محسوس ہوا، اس کے بعد پھر آبک اور مجلس میں جب طق سے آباراتو اب ذرا اس کا سرور محسوس ہوا، اس کے بعد پھر آبک اور مجلس میں جب طاق ہوا، آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آب سے حالت ہوگئی کہ اب آنا پیارا اور اتنا مزیدار گلآ ہے جس کی کوئی انتناء ضیں، اس لئے کہ اب پینے کی عادت ہوگئی انتناء ضیں، اس لئے کہ اب پینے کی عادت ہوگئی انتناء ضیں، اس لئے کہ اب پینے کی عادت ہوگئی انتناء ضیں، اس لئے کہ اب پینے کی عادت ہوگئی ہ

بھر حلاوت اور لذت حاصل ہوگی ہس طرح ریہ بھی ایسا کڑوا محونٹ ہے کہ شروع میں، میں اس کو چیٹا ہوا وشوار معلوم ہوتا ہے۔ لیکن پننے کے بعد جب اس کا سرور طاری ہو جائے گا۔ تو پھر دیکھو مے
کہ اس کے پہنے میں کیالطف ہے۔۔۔۔اللہ تعالیٰ اس کی حلاوت ہم سب کو عطافر ہا دے ،
آمین ۔ بسرحال ، یہ ایس کڑوی چیز ہے کہ ایک مرتبہ اس کی کڑواہث کو پر داشت کر لو،
اور آیک مرتبہ دل پر پھرر کھ کر اس کی کڑواہث کونگل جاؤ ، تو پھر انشاء اللہ ، اللہ تعالیٰ ایس طلاوت ، ایسا سرور ، ایسی لذت عطافر اکمیں کے کہ اس کے آسے اس بد نگائی کی لذت بھے در ہیج ہے ، اس کے آسے اس بد نگائی کی لذت بھے در ہیج ہے ، اس کے آسے اس بی گئی گئی حقیقت نہیں۔

# أنكهيس بردى نعمت بين

یہ آکھ آیک مشین ہے، اور یہ اللہ تعالی کی ایس تعتب کہ انسان اس کا تصور منیں کر سکتا، اور ہے مائے لل کئی ہے، اور مفت میں بل کئی ہے، اس کے لئے کوئی محنت اور پیسہ خربج خبیں کرتا پڑا۔ اس لئے اس تعت کی قدر خبیں ہے۔ ان لوگوں سے جاکر پوچھو جو اس تعتب محروم ہیں۔ تاریخاہیں۔ یا توبینائی چئی گئی ہے۔ یا جن کے پاس یہ نعمت شروع ہی سے خبیں ہے، ان سے پوچھو کہ یہ آکھ کیا چیز ہے ؟ اور خد! نہ کر ۔ یہ آگر کیا چیز ہے ؟ اور خد! نہ کر ۔ یہ آگر کیا چیز ہے ؟ اور خد! نہ کر ۔ یہ آگر کیا چیز ہے ؟ اور خد! نہ کر ۔ یہ آگر بینائی میں کوئی خلل آنے گئے ، اور بینائی جاتی ہوئی معلوم ہوئے گئے تواس وقت مسون ہوگا کہ ساری کا کتاب اندھر ہوگئی ہے، اور اس وقت انسان اپنی ساری دولت خرج کر کے ہوں یہ چاہے گا کہ مجھے یہ دولت دوبارہ حاصل ہو جائے، اور یہ ایس مشین ہے کہ آج تک ایس مشین کوئی ایجاد خبیں کر سکا۔

### سات میل کا سفرایک کمھے میں

میں نے ایک کہ میں پڑھاتھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آگھ میں جوبہ پہلی رکمی ہے، یہ اندھیرے میں پھیلتی ہے، اور روشنی میں سکڑ جاتی ہے۔ جب آ ومی اندھیرے سے روشنی میں آیا ہے تواس وقت یہ سکڑ نے اور کھیلنے کا ممل ہو آ ہے، اور اس سکڑ نے اور پھیلنے میں آگھ کے اعصاب سات میل کا فاصلہ کے کہ کرتے ہیں، لیکن انسان کو پید بھی شمیں چلا کہ کیابات ہوئی، ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطافرا دی ہے۔

أنكمه كاضجح استعال

اب اگراس نعت کامیح استعال کرو ہے۔ توافد تعالی فراتے ہیں توہیں تم کواس پر قواب بھی دوں گا، مثلااس آ کھ کے ذریعہ مجبت کی نگاہ اپنے والدین پر ڈالو۔ توحدے شریف ہیں ہے کہ ایک ورسری حدے شریف ہیں ہے کہ ایندا کبر، ایک ورسری حدے ہیں ہے کہ شوہر گھر میں واقل ہوا، اور اس نے اپنی ہوی کو مجبت کی نگاہ سے دیکھا اور پیوی ہیں۔ نے شوہر کو مجبت کی نگاہ سے دیکھا تواند تعالی وونوں کو رحمت کی نگاہ سے ویجھے ہیں۔ حب اس آ گھ کو میچ جگہ پر استعال کیا جارہا ہے تو صرف یہ خیس کہ اند تعالی اس پر لذت اور لفف عطافر ارب ہیں، بلکہ اس پر اجرونواب بھی عطافر ارب ہیں ۔ لیکن اگر اس کا غلط استعال کرو ہے، اور غلط جگہ پر نگاہ ڈالو ہے، اور غلط چزیس دیکھو کے تو پھر اس کا خلط استعال کرو ہے، اور غلط جگر ہر نگاہ ڈالو سے، اور غلط جن س دیکھو کے تو پھر اس کا وبال بھی ہوا سخت ہے۔ اور یہ عمل انسان کے باطن کو خراب کرنے والا ہے۔

# بد نگاہی ستے سیخنے کا علاج

اب اس بد نگائی سے بیخے کا کیک بی داستہ، وہ یہ ہے کہ ہمت سے کام لے کر یہ طے کرلوکہ بید نگاہ غلط چگہ پر شیں اٹھے گی۔ اس کے بعد پھرچاہے ول پر آرے بی کیوں نہ چل جائیں، لیکن اس نگاہ کو مت ڈالو، ۔

آرزوكي خون مول، يا حسرتي برباد مول اب تواس دل كو بناتا ہے ترے قابل جھے

بس بهت اور اراده کر کے اس نگاه کو بچائیں، تو پھر دیکھو کدا نند تعالیٰ کی طرف سے کیسی مدد اور نصرت آئی کے طرف سے کیسی مدد اور نصرت آئی ہے، حضرت تعانوی رحمت اللہ علیہ فیاس آئی کو بد نگای سے بچانے کی کہا تہ تدبیریں بیان فرمائی ہیں، وہ یاد رکھنے کی ہیں، فرماتے ہیں کہ:

"اگر کوئی عورت نظر آئے، اور نئس یہ تھے کہ ایک دفعہ وکھے سے کہ ایک دفعہ وکھے ہے۔ کیا حرج ہے؟ کیونکہ تو بدفعلی تو کرے گا حسی۔
.....تو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ نفس کا کیدہ۔ اور طریقہ تمات کا یہ ہے کہ عمل نہ کیا جائے۔ "

(انغاس عيسيٰ، حصه اول من ۱۴۴)

اس کئے یہ شیطان کا دھو کہ ہے، وہ کمتاہے کہ دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھنا تواس کئے منع ہے آکہ انسان کی بدفعلی کے اندر جناؤنہ ہو، اور یسال بدفعلی کاامکان ہی نمیں۔ اس کنے دیکھے تو، کوئی حرج نہیں، حضرت والا فراتے ہیں کہ یہ نفس کا تکر ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے، اور چاہے جتنامی نقاضہ ہور ہا ہو۔ نگاہ کو وہاں ہے ہٹا ہے۔

### شهوانى خيالات كاعلاج

# تمهاري زندگي كي قلم چلا دي جائے تو؟

حعرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ کی آیک بات اور یاد آگئی فرماتے بیٹے کہ ذرا اس بات کاتصور کرو کہ آگر اللہ تعالی آخرے میں تم سے بیاں فرمائیں کہ: اچھاآگر حمیس جہنم سے ڈرنگ رہا ہے، تو چلوہم حمیس آگ سے اور جہنم سے بچالیں ہے، لیکن اس کے لئے آیک شرط ہے، وہ یہ کہ ہم آیک یہ کام کریں سے کہ تمہاری پوری زندگی جو بچپن سے جوانی اور بردها ہے تک اور مرتے تک تم نے گزاری ہے۔ اس کی ہم ظلم چاکیں ہے اور اس ظلم کے ویکھنے والوں میں تمدارا باپ ہوگا، تمداری ماں ہوگی، تمدارے بمن بحائی ہوتے، تمداری اولا و ہوگی، تمدارے شاکر و ،و نئے، تمدارے استاذ ہو نئے، تمدارے دوست احباب ہو نئے، اور اس قلم کے اعد تمداری پوری ذعری کا فقت سامنے کر دیا جائے گا، اگر تمہیں یہ بات منظور ہوتو بھر تمہیں جتم سے بچالیا جائے گا۔

اس كے بعد حضرت فرائے تھے كدا ہے موقع پر آدى شايد آگ كے عذاب كو كوارو كر الے كا، كراس بات كو كوارو نہيں كرے كاكدان تمام لوكوں كے سامنے ميرى وندگى كافتش آجائے النزاجب النظام باب، دوست احباب، عزيز واقارب اور محلوق كے سامنے الى انتاكوار فریس ۔ تو پھران احوال كا اللہ تعالى كے سامنے آتاكوار فریس ۔ تو پھران احوال كا اللہ تعالى كے سامنے آتاكي كوار وكر لو كے؟ اس كو ذرا سوچ لياكرو۔

ول كامائل مونا اور مجلنا محناه شيس براك دوسرك ملفوظ من ارشاد قرماياكد:

" پر نگایی میں آیک درجہ میلان کا ہے ، جو کہ غیر انتیاری ہے، اور اس پر موافقہ ہمی نیس اور آیک درجہ ہے اس کے مقتصاء پر عمل کرنے کا، یہ انتیاری ہے۔ اس پر موافقہ

ہے۔ (انقاس عیسی)

میلان کامطلب بیہ ہے کہ دیکھنے کابہت دل چاہ رہا ہے، دل کی رہا ہے، یہ دل کا چاہٹا،
میلانا در مائل ہونا۔ چونکہ یہ خیر اختیاری ہے۔ اس لئے اس پر موافذہ بھی نہیں، اللہ تعالی
کے یہاں اس پر انشاء اللہ کوئی کرفت نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا ۔ لیکن دوسرا
درجہ یہ ہے کہ اس دل کے چاہئے پر عمل کر لیا، اور اس کی طرف تگاہ اٹھادی، یہ اختیاری
ہے، اور اس پر موافذہ بھی ہے ۔ یا لگاہ غیر اختیاری طور پر پڑمئی تھی، اب اس نگاہ کو
اپنا احتیار ہے باتی رکھا۔ اس پر بھی موافذہ ہے، اور اس پر بھی کناہ ہے۔ تو میلان کا
پہلا درجہ جو غیر اختیاری ہے، وہ معاف ہے، اس پر کرفت نہیں، اور دوسرا ورجہ اختیاری

سوچ کر لذت لینا حرام ہے

"اور اس عمل میں قصدا ویکھنااور سوچتاسب واخل ہے، اور اس کا علاج کف نفس اور غض بصرہے"

سی اجنبی اور نامحرم عورت کا تصور کر کے لذت اینا، یہ جمی اسی طرح حرام ہے۔ جیسے بد نگائی حرام ہے، تو دیکھناہمی اس میں داخل ہے، اور سوچناہمی اس میں واخل ہے، اور اس کا علاج بیہ بتلا دیا کہ نفس کو روکو، اور نگاہ کو نیجی رکھو، آھے بیجھے، اوھرا دھر، اور دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے زمین کی طرف نگاہ رکھتے ہوئے ہے۔

# راستے میں جلتے وفت نگاہ نیجی رکھو

حعرت والاقدى الله تعالى مره فرات بي كه جب الله تعالى في شيطان كوجنت الله تعالى في شيطان كوجنت الله تعالى مسلت دے و يحك، الله تعالى مسلت دے و يحك، اور الله تعالى في مسلت دے دى و اب اس في اكثر بهول و كھائى، چتا نجداس وقت اس في كماكى :

كَاٰئِيَنَا لَهُمُّ يَّنَا بَيْنِ ٱيْدِيْهِ مُوَمِّثُ كَلَّيْنِهِ مُوكَكُنَّ ٱيْمَانِهِ هُ وَحَنْ شَكَّالِنْهِ مُدَ

(سره الاعراف: ١٤)

یعنی میں ان بندوں کے پاس ان کے وائی طرف سے ، بائی طرف سے ، آگے سے اور
یہ جی سے جاوں گا، اور چاروں طرف سے ان پر شط کروں گا۔ حضرت والا فراتے ہیں
کہ شیطان نے چار ممیں تربیان کر دیں، تو معلوم ہوا کہ شیطان انٹی چار سمتوں سے تملہ
آور ہوتا ہے ، کبھی آگے ہے ہوگا، کبھی پیچے سے ہوگا، کبھی دائیں سے ہوگا، کبھی بائیں
سے ، دگا، لیکن دو کمیس وہ چموڑ گیا، ان کو نہیں بیان کیا۔ آیک اوپ کی سمت، اور آیک بیتے
کی سمت۔ اس لئے اوپر کی سمت بھی محفوظ ، اور بیچ کی سمت محفوظ ہے ، اب آگر تکاہ اوپر
کی سمت۔ اس لئے اوپر کی سمت بھی محفوظ ، اور بیچ کی سمت محفوظ ہے ، اب آگر تکاہ اوپر
کی سمت۔ اس کے وافر کی جاؤ کے ، اس لئے اب آیک بی راستہ رہ کیا کہ بیچ کی
طرف تکاہ کر کے چلو کے توافشاء اللہ شیطان کے چار طرفی صلے سے محفوظ رہو گے ۔۔۔۔
اس لئے بااوجہ وائیں بائیں نہ ویکھوں بس اللہ اللہ کرتے ہوتے بیچ دیکھتے ہوئے چلو۔ پھر
اس لئے بااوجہ وائیں بائیں نہ ویکھوں بس اللہ اللہ کرتے ہوئے بیچ دیکھتے ہوئے چلو۔ پھر

دیکھو سے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تمہاری حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فراتے ہیں کہ: قُلُ یِنْ مُوْمِین بُنِ یَعُمُنُوا مِنْ اَبْعَالِم مِنْ فَیَنْ مُنْفُوا فَرُوجَهُمُمُمُو (النور: ۳۰)

لینی مومنین سے کہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیجی کرلیں، تو خود قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نگاہ نیجی کرنے کا تھم قرمادیا، اور پھر آگے اس کا بتیجہ بیان فرما دیا کہ اس کی دجہ سے شرم مجہوں کی حفاظت ہو جائے گی، اور پاک دامنی حاصل ہو جائیگی۔

یہ تکلیف جہنم کی تکلیف سے کم ہے

معرت تقانوی" آمے قراتے ہیں کہ:

ہمت کر کے ان (دونوں) کو اختیار کرے۔ کو لفس کو تکلیف ہو، گر سے کم ہے۔
تکلیف ہو، گر یہ تکلیف نار جنم کی تکلیف سے کم ہے۔
لیمن اس وقت تو لگاہ کو بچانے سے نفس کو تکلیف ہورہی ہے۔ لیکن اس ید نگائی کے برلے میں جو جنم کا عذاب ہے، اس کی تکلیف کے مقالے میں یہ تکلیف لا کموں،
کروڈوں، پلکہ اربول گنا کم ہے، بلکہ یمال کی تکلیف کو وہال کی تکلیف سے کوئی نسبت بی نمیں، کیونکہ وہال کا عذاب غیر متابی ہے، بمی ختم ہونے والا نہیں، اور یمال کی جنمیف ختم ہونے والا نہیں، اور یمال کی جنمیف ختم ہونے والی ہے۔ آئے قرایا کہ:

ہمت سے کام لو

"جب چندروز ہمت ہے ایسا کیا جائے گاتو میلان میں بھی کی ہوجائے گی، بس میں علاج ہے ، اس کے سوا پچھے علاج شیں ، اگرچہ ساری عمر سمر کر دال دہے "

اس کے کہ جب انسان محنت اور مشقت ہر داشت کرتا ہے، تواللہ تعالی نے اس کے لئے دعدہ فرالیا ہے کہ:

والدِّيْت جَاهَدُ وَاقِيْنَا لَنَهْدِ يَنَكُمُ مُعُبُلَاً \*

(سوره العنكبوت : ٢٩)

یعن جو محض ہمارے ، استے بیں مجاہدہ کرے گا۔ ہم ضرور اس کوراستہ دکھادیں ہے۔ قو وہ مجاہدہ کرنے والے کوراستہ وسیتے ہیں۔ لنذا مجاہدہ کر کے نظر بھی کر اوسے بالا ترائتہ تعالی میلان بھی کم فرما دیں ہے ، انشاء اللہ۔ بس میں علاج ہے اس کے سوا پچھ علاج شمیں ، اگرچہ ساری عمر سرکر داں رہو ۔ لوگ یہ جائے ہیں کہ جب ہم شیخ کے پاس جائمیں تو شیخ اگر چہ ساری عمر سرکر داں رہو ۔ لوگ یہ جائے ہیں کہ جب ہم شیخ کے پاس جائمیں تو شیخ ایس جائمیں تو شیخ ایس جائمیں تو شیخ ہو ایس جائمیں تو شیخ ہو ایس جائمیں ہوا کہ تارہ کے بال یہ میلان ختم ہو ایس جائمی ہوا کر آ۔ جب تک انسان ہمت سے کام نہ لے۔ جب آرے بھائی ، ایسانسیں ہوا کر آ۔ جب تک انسان ہمت سے کام نہ لے۔

#### دو کام کر لو

دیکھو، دو کام کرنو، ایک ہمت کو استعمال کرو، دوسرے اللہ تعالی سے رجوع کرو، "ہمت کے استعمال " کامطلب سے ہے کہ اپنے آپ کو حتی الامکان جتنا بچاسکتے ہو، کرو، "ممت کے استعمال" کامطلب سے ہے کہ جب بھی الیمی آزبائش پیش آئے تو فورا بچالو، اور "رجوع الی اللہ" کامطلب سے ہے کہ جب بھی الیمی آئے کو بچا اللہ تعالی کی طرف رجوع کر کے کمو، یا اللہ، اپنی رحمت سے بچھے بچالیجے، میری آئے کو بچا لیجے، میری آئے کو بچا لیجے، میری آئے کہ کو بچا لیجے، اگر آپ نے دونہ قربانی تو میں مبتلا ہو جاؤں گا،

# حضرت بوسف کی سیرت اپناؤ

حضرت يوسف عليد السلام جب آ زمائش بين جتلا ہوے توانسوں نے جي بي کام
کيا کہ اپني طرف ہے کوشش کی۔ چنا نچے جب زليخا نے چاروں طرف وروا زوں بيں آ ۔

ذال ديئے۔ اور حضرت يوسف عليد السلام کو گناو کی وعوت دی، اس وقت حضرت يوسف عليد السلام اپني آنکھوں ہے و کھے رہے ہے کہ وروا زول پر آ لے پڑے ہوئے ہيں، اور
کلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ گر حضرت يوسف عليد السلام وروا زول کی طرف ہماگ
پڑے، اب جب آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ وروا زول پر آ لے پڑے ہوئے ہيں تو
بھاگ کر کمال جاؤ کے ؟ راستہ تو ہے نہیں۔ گر چونکہ اپنے افضیار میں توانائی تھا کہ
دروا زے کا جماگ جاتے، چنا نچے جب اپنے حصے کا کام کر لیا۔ اور اپنے افتیار ہیں جو گئے تواندہ تحالی ہے ہیں کو میں اور اپنے افتیار ہیں جو گئے کہ اور اور اپنے افتیار ہیں جو گئے کہ اور اپنے افتیار ہیں جو گئے کہ اور اپنے افتیار ہیں جو گئے تواندہ تحالی ہے ہیں کے حقدار ہو گئے کہ یا

الله ، میرے اختیار میں قابس انتائی تھا، میرے بس میں اس سے زیادہ نہیں، اب آگے تو
آپ کے کرنے کا کام ہے ۔۔۔۔ توجب اپنے جھے کا کام کر کے اللہ تعالی ہے آگا۔ لیاکہ
یا اللہ ، باتی آگے کا کام آپ کے قبضے میں ہے۔ تو پھرا للہ تعالی نے بھی اپنے جھے کا کام
کر لیا، اور انہوں نے بھی دروازوں کے آلے تو ژو دیتے۔ ای بات کو مولاناروی رحمت اللہ
علیہ کتنے خوبصورت انداز میں میان فراتے ہیں کہ :۔

مرچه رخنه نیست عالم را پدید خیره بیسف دار می باید دوید

اگرچہ جہیں اس دنیا کے اندر کوئی راستہ اور کوئی پناہ گاہ نظر نہیں آرہی ہے۔
چاروں طرف سے گناپوں کی وحوت وی چارہی ہے، لیکن تم دیوانہ وار اس طرح بھا کو،
جس طرح حضرت بوسف علید السلام بھا کے، تم جتنابھا کہ سکتے ہو، اتنا تر بھاگ او، باتی اللہ سے ماتکو۔ بسرحال اگر انسان بد دو کام کر لے، ایک اپی استطاعت کی حد سک کام کر لے، ایک اپی استطاعت کی حد سک کام کر لے، اور دو مرے اللہ سے برداراز میں ہے۔ ور دو مرے اللہ سے برداراز میں

حضرت يونس عليه السلام كاطرز اختيار كرو

جارے حضرت ڈاکٹر عبدالیدی صاحب قدی اللہ سرہ بھی ہدی جیب جیب باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ اللہ تعالی بے حضرت بونس علیہ السلام کو تین دن تک مجھلی کے بیٹ میں رکھا، اب وہان سے نکلنے کاکوئی راستہ شہیں تھا، چاروں طرف آریکیاں اور اند حیریاں جھائی ہوئی تھیں، اور معالمہ اپنے بس سے باہر ہو جمیا تھا، بس اس ونت ان آریکیوں میں اللہ تعالی کو پکارااور یہ کلمہ بڑھا:

" لَذَافَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُتَّامِنَاتُ النَّهُ مِنْ الظَّرِدِيْنَ " الله تعالى فراتے بیں کہ جب اس نے ہمیں تاریکیوں کے اندر پکارا تو پھر ہم نے یہ کما کہ

غَاسْتَكَبَهُ الْكُوْكِ بَيْنَالُهُ عِنَ الْعُكِيِّرِ ، وَكُذَا لِاتَ كُنْيِى الْكُوْمِينِينَ ٥ (سوره الانبياء :٨٨) یعن ہم نے اس کی پارٹی، اور ہم نے اس تھٹن سے اس کو نجات عطافر مادی، چنا نچہ تین ون کے بعد مجھلی کے بیٹ سے فکل آئے، آگے اللہ تعالی فرمائے ہیں کہ ہم اس طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں، اور دینگئے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب" فرما یا کرتے تھے کہ تم ذرا سوچہ تق سی کہ اللہ تعالی نے بہاں کیا لفظ ارشاد فرما دیا کہ ہم مومنوں کو اس طرح نجات دیں گے ؟ کیا ہر مومن کو اس طرح نجات دیں گے ؟ کیا ہر مومن کیلے ہوگائی کو دیں گے ؟ کیا ہر مومن کیلے کچھلی کے بیٹ میں جائے گا، اور بھر وہاں جاکر اللہ تعالی کو پکارے گا، تو اللہ تعالی اس کو نجات ویں تھے، کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے؟ آیت کا یہ مطلب نہیں، بلکہ آیت کا مطلب بیہ ہے کہ جس طرح حضرت یونس علیہ الملام مجھلی کے بیٹ کی تاریکیوں میں گر فنار ہوئے تھے، اس طرح تم کسی اور قتم کی تاریکیوں میں گر فنار ہوئے تھے، اس طرح تم کسی اور قتم کی تاریکیوں میں گر فنار ہوئے تھے، اس طرح تم کسی اور قتم کی تاریکیوں میں گر فنار ہوئے تھے، اس طرح تم کسی اور قتم کی تاریکیوں میں گر فنار ہوئے تھے، اس طرح تم کسی اور قتم کی تاریکیوں میں گر فنار ہوئے تھے، اس طرح تم کسی اور قتم کی تاریکیوں میں گر فنار ہوئے تھے، اس طرح تم کسی اور قتم کی تاریکیوں میں گر فنار ہوئے تھے، اس طرح تم کسی اور قتم کی تاریکیوں میں گر فنار ہوئے تھے، اس طرح تم کسی اور قتم کی تاریکیوں میں گر فنار ہوئے تھے، اس طرح تم کسی اور قتم کی تاریکیوں میں ان الفاظ سے بکارو!

لَاَ إِللهَ إِلاَّ آمُنَ سُبُحْنَكَ إِنَّى صُحُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ : جب تم ان الفاظ ہے ہمیں پکارو سے تو تم جس فتم کی آرکی میں کر قار ہو گے۔ ہم تمہیر نجات دے دینگے۔

### ہمیں پکارو

لندا جب نفس کے نقاضوں کی تاریکیاں سامنے آئیں، ماحول کی ظامتیں اور تاریکیاں سامنے آئیں، ماحول کی ظلمتیں اور تاریکیاں سامنے آئیں تواس وقت تم ہمیں پکارو، یااللہ، ان تاریکیوں سے بچالیجئے۔ ان تاریکیوں سے نکال دیجئے، ان اندھیروں سے باہر کر دیجئے، ان کے شرسے محفوظ فرمایئے سے جب دعا کرو مے تو پھر ممکن شیں ہے کہ ریہ دعا قبول نہ ہو،

### دنیاوی مقاصد کے لئے دعا**ی تبولیت**

دیکھئے، جب انسان کسی دینوی مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعایا نگراہے۔ مثلاً بید دعام کرتا ہے کہ یا اللہ، مجھے صحت دے دے۔ یا اللہ، مجھے بیبے دے دے ریا اللہ، مجھے فلال مازمت دے دے۔ یا اللہ، مجھے فلال عدد دے دے دیے توہر

وعاتبول ہوتی ہے، مرتبولیت کے انداز مختفہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات توبی چیزا للہ تعالی دے دیے ہیں۔ جو مائی تھی۔ مثل ہیں ما تکاتھا۔ اللہ تعالی نے ہیں دے دیا۔ یا للہ تعالی سے کوئی منصب ما نکاتھا۔ وہ وے دیا، کیل بعض مرتبدا للہ تعالی ہے بجھتے ہیں کہ یہ انسان اپنی ہو وقی اور تارائی کی وجہ سے ایسی چیز مانگ رہا ہے اگر میں نے اس کو وے وی تو وہ چیز اس کے لئے عذاب ہو جائے گی۔ مثل یہ ہیں مانگ رہا ہے، لیکن اگر میں نے اس کو چید اس کے ہیں عذاب ہو جائے گی۔ مثل یہ ہیں مانگ رہا ہے، لیکن اگر میں نے اس کو چید دے ویا تواس کا دماغ خراب ہو جائے گا، اور یہ قرعون بن جائے گا۔ اپنی و نیا بھی خراب کرے گا، اور یہ خوص نے گئی عمدہ یا منصب مانگ لیا۔ لیکن اللہ تعالی کو معلوم تھا کہ اگر یہ مثل ایک مخص نے کوئی عمدہ یا منصب مانگ لیا۔ لیکن اللہ تعالی کو معلوم تھا کہ اگر یہ منصب اس کوئی وی معلوم تھا کہ اگر یہ منصب اس کوئی وی بیائے اللہ تعالی اس لئے ہم اس کے بچائے اللہ تعالی اس سے آپھی منصب اس کوئی ہے، اس لئے اس کے بچائے اللہ تعالی اس سے آپھی دیا منصب اس کے بیائے اللہ تعالی اس سے آپھی دیا منصب اس کے بیائے اللہ تعالی اس سے آپھی دیا منصب اس کوئی ہے، اس لئے اس کے بچائے اللہ تعالی اس سے آپھی دیا دیا مناسب نمیں ہو آبواس نے مائی ہے، اس لئے اس کے بچائے اللہ تعالی اس سے آپھی دیا دیے ہیں۔

# دینی مقصد کی دعاضرور قبول ہوتی ہے

سیکن اگر کوئی محض دین ماتک رہاہے، اور یہ دعاکر رہاہے کہ یااللہ، بجھے دین پر چلا دے، بجھے سنت پر چلا دیجئے، بجھے گناہوں سے بچا لیجئے، تو کیااس میں اس بات کا امکان ہے کہ دین پر چلنے میں تقصان زیادہ ہے، اور کمی اور رائے پر چلنے میں تقصان کم ہے ؟ اور اللہ تعالی دین کے بجائے وہ دو سرے رائے پر چلا دیں ؟ چونکہ اس بات کاامکان بی شمیں ۔ لنذاوہ دعاجو دین کے لئے آئی جاتی ہے۔ کہ یااللہ، مجھے وین عطافرا دے۔ یااللہ، مجھے گناہوں سے بچا ہے۔ یااللہ، مجھے طاعات عطافرا دے۔ یہ دعائمی تو ضرور یاللہ اللہ اس میں قبول نہ ہونے کا کوئی امکان بی شمیں ۔ اس لئے جب بھی اللہ تعالی سے دعا ماگو تو اس لئے جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ماگو تو اس لیتے ہے۔ کہ اس تھ ماگو کہ ضرور قبول ہوگی۔

دعا کے بعد آگر گہناہ ہو جائے؟

ہارے حضر د ڈاکٹرصاحب قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے مید دعاماتک

لی کہ یاا تقہ، بھے مناہ سے بچالیجے، لیکن اس دعائے بعد پھر تم مناہ کے اندر بتلاہو گئے۔
اس کا مطلب بیہ ہوا کہ دعا تبول نہیں ہوئی ۔۔۔ دنیا کے معالمے بیں توبہ بواب دیا تھا کہ جو چیز بندے نے متاسب نہیں تھی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بندے کے لئے متاسب نہیں تھی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بندی دی۔ بلکہ کوئی اور اچھی چیز دے دی ۔۔۔ لیکن ایک محف بید دعا کر تا ہے کہ یا اللہ ، بیں مناہ سے بچنا چاہتا ہوں۔ مجھے گناہ سے بچنے کی قونی دے دیجے، توکیا یہاں بھی ہوئی چیز میں تعالی اس سے اچھی کوئی چیز میاں بھی ہو اللہ تعالیٰ نے اس دعا ما تھنے والے کو دے دی ؟

# توبہ کی توفیق ضرور ہو جاتی ہے

بات دواصل ہے کہ مناوے نے کی بدوعاتوں تو ہوئی۔ لیکن اس دعاکا اڑیہ
ہوگا کہ اول توانشاء اللہ مناو سرزد نہیں ہوگا، اور اگر بالفرض مناہ ہو بھی میاتو تو ہی توفق
ضرور ہو جائے گی۔ انشاء اللہ ۔ یہ نہیں ہو سکنا کہ تو ہدی توفق نہ ہو، لاذا دین کے بارے
میں یہ دعا بھی رائیگال نہیں جا سکن، مجھی یہ دعا ہے کار قبیل ہو سکت اور اگر ممناہ کے بعد
تو ہدی توفق ہو جائے تو وہ تو ہہ بعض او قات انسان کو انتااو نچا لیے جاتی ہے، اور اس کا انتا
درجہ بلند کرتی ہے کہ بعض او قات مناہ نہ کر۔ نے کی صورت اس کا انتا درجہ بلند نہ ہوتا۔
اور وہ انتااو نچانہ جاتا، اس لئے کہ فلطی سرزد ہونے کے بعد جب اللہ تعالی کے سامنے اس
ور جہ بلند کر ایا تو اللہ تعالی نے اس کے بنتیج میں اس کا درجہ اور ذیا وہ بلند کر
دیا۔

# مچرہم ممسی بلند مقام پر بہنچائیں کے

اس لئے ہمارے حضرت واکٹر صاحب قدس اللہ سرو قرما یا کرتے تھے کہ اس دعا کرنے ہے کہ اس دعا کرنے ہے کہ اس دعا کرنے کے ہوں ہوگیا تو اور وہ کمناہ سرز دجو کیا تو اللہ تعالیٰ سے بدکمان سے ہو جاؤ کہ اللہ میاں نے ہماری دعا تبول شیس کی ۔ ار ے نادان ، تھے کیا معلوم ، ہم تھے کمال پنچانا چاہے ہیں ۔۔۔ اس لئے کہ جب مناہ سرز دہوگا تو پھر ہم تمہیس تو ہہ کی توثق ویں بہنچانا چاہے ہیں۔۔۔ اس لئے کہ جب مناہ سرز دہوگا تو پھر ہم تمہیس تو ہہ کی توثق ویں

مے، پھر ہم تنہیں اپی ستاری کا پی غفاری، اپنی پردہ بوشی کا، اور اپنی رحمتوں کا مورد بنائیں مے۔ اس لئے اس دعا کو مجھی رائیگال اور بریکار مت مجھو۔۔۔ بس بید دو کام کرتے رہو۔ ہمت سے کام لو، اور دعا مائیتے رہو۔ پھر دیکھو، کیا ہے کیا ہو جا آ ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

# تمام مناہوں سے بیخے کا صرف ایک ہی نسخہ

بد نگائی کی بارے میں بیہ باتیں عرض کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اپی رحمت ہے اس پر عمل کرنے کی توقیق عطافرہائے۔ آمین ۔ صرف بد نگائی نہیں، دنیا کے ہر گمناہ کے اندر بیہ ضروری ہے کہ ہمت کا استعال کرنا، اس کو بار بار آن ہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہے رجوع اور وعاکر نا۔ یہ دونوں چزیں ضروری ہیں، ان میں ہے صرف آیک چیزے کام نہیں ہی گا، اگر صرف دعا کرتے رہو گے، اور ہمت نہیں کرو گے۔ تو یہ چیز حاصل نہیں ہوگ مثلاً آیک آدی مشرق کی طرف بھاگا جارہ ہے، اور ماتھ میں اللہ تعالیٰ ہے دعا یہ کررہا ہے کہ یا اللہ، مجھے مغرب میں پہنچا دے ۔ ارب تو مشرق کی طرف بھاگ رہا ہے، اور دعا مغرب کی کررہا ہے، اور دعا مغرب کی کررہا ہے، یہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ کم از کم پہلے اپنارخ تو مغرب کی طرف کر ۔ اور جانتا تیرے ہیں میں ہے، وہ تو کر لے، اور پھرائلہ تعالیٰ ہے ماک کہ یا اللہ، مجھے مغرب اور جانتا تیرے ہیں میں ہے، وہ تو کر لے، اور پھرائلہ تعالیٰ ہے ماک کہ یا اللہ، مجھے مغرب اور جانتا تیرے ہیں میں ہے، وہ تو کر ہے، اور پھرائلہ تعالیٰ ہے ماک کہ یا اللہ، مجھے مغرب اور جانتا تیرے ہیں میں ہے، وہ تو کر ہے، اور پھرائلہ تعالیٰ ہے ماک کہ یا اللہ، سے مقالیٰ ہے مال

اس لئے پہلے رخ اس طرف کرو، اور ہمت کرو، اور جنتا ہو سکے، اس طرف قدم برحائ، اور پھرانلہ تعالی ہے۔ انکو، تمام کتابوں ہے ۔ کئے کا یمی نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ نہیں ہے، اور ساری طاعات کو حاصل کرنے کا بھی میں نسخہ ہے۔ انتاد تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توثق عطافرائے۔ آمین۔ ہے۔ انتاد تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توثق عطافرائے۔ آمین۔ واغد دھوانا ادنالی مدینا میں العالمین

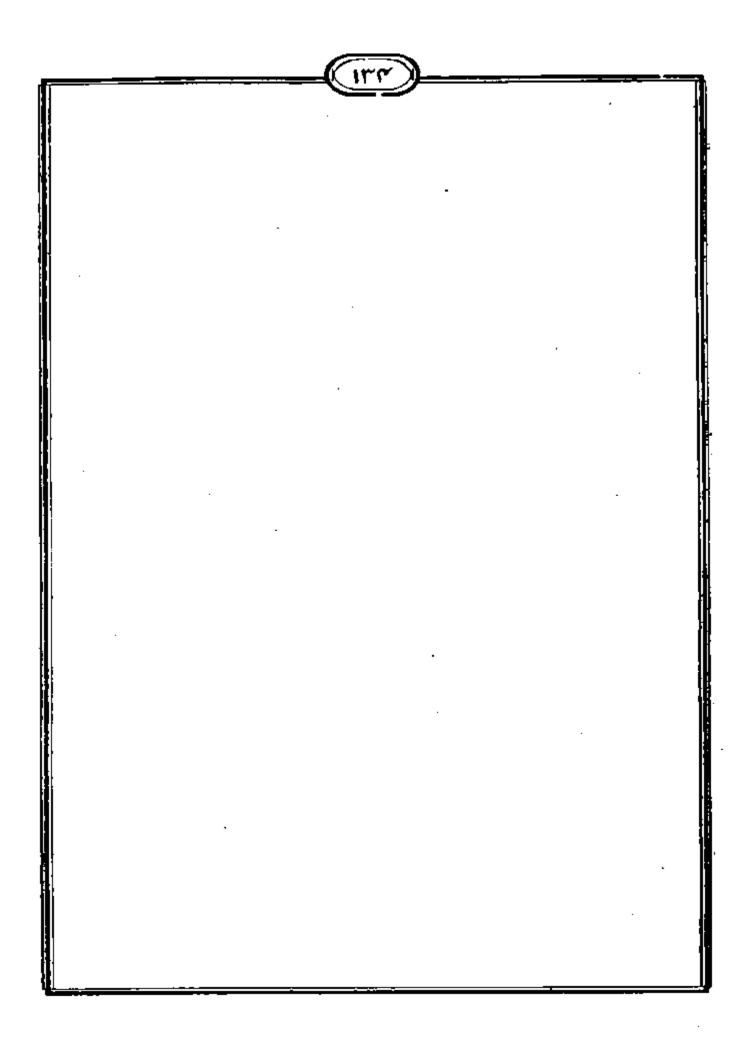





موضوع خطاب : جامع معجد ببیت المکرّم مقام خطاب : جامع معجد ببیت المکرّم گلشن اقبال کراچی سعفری

وقتت خطاب: يغد نماز عضر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبره

#### بسعدالله الرجئ المعسم

# کھانے کے آواب

الحمديث خمد و فستعينه و فستنفرة و فؤمن به و القوال عليه ، و فعوذ الله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له و من يهنده الله فلا مضل له و من يهنده الله فلا مضل له و من يهنده الله و حدة لا شريك له ، و الشهد ان سد الونبينا و مولانا محمد لا الله الا الله الا الله الله و مسلمة له و السماية و بالله و سلم تسليمًا كثيرًا ، امايعد :

عن عمروجت إلى سلمة به من قالى عنهما قالى و كنت علاما ف معبد. مرسول الله مسلمة عليه وسلم و كانت يدى تطيش ف الصحفة ، ختال لى وسول الله مسلم الله ، وكل بيمينك وكل ممايليك . مسلمان علام سمد الله ، وكل بيمينك وكل ممايليك . (مج يخارى ، كرب السلمة ، باب النسبية على الطمام ، معت تبر ٥٣ عسر ٥٠ عس

# دین کے پانچ شعبے

آپ حفرات کے سامنے پہلے بھی کی مرتبہ عرض کر چکاہوں کہ دین اسلام نے جو احکام ہم پر عاکد کتے ہیں۔ وہ پانچے شعبوں سے متعلق ہیں۔ یعنی عقائد، عبادات، معالمات، معاشرت، اخلاق، دین ان پانچے شعبوں سے ممل ہوتا ہے، اگر ان میں سے معالمات، معاشرت، اخلاق، دین ان پانچے شعبوں سے ممل ہوتا ہے، اگر ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ ویا جائے گاتو پھر دین ممل شیں ہوگا، اندا عقائد بھی درست ہوئے جائیں، عبادات بھی صحیح طریقے سے انجام دی جائیں، لوگوں کے ساتھ لین دین اور جائیں، عبادات بھی شریعت کے مطابق ہونے جائیں اور باطن کے اخلاق بھی

درست ہونے چاہئیں۔ اور زندگی گزارنے کے طریقے بھی درست ہونے چاہئیں۔ جس کو معاشرت کما جا تا ہے۔

# "معاشرت" کی اصلاح کے بغیر دین ناقص ہے

اب تک اظال کابیان چل دہاتھا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیاباب قائم فرمایا ہے۔ اس میں دین کے جس شعبے کے بارے میں احادیث لائے ہیں، وہ ہے "معاشرت" ۔ معاشرت کا مطلب ہے دو سروں کے ساتھ زیرگی مزاریا۔ زیرگی مزار نے کے سیج طریعے کیا ہیں؟ یعنی کھانا کس طرح کھائے؟ پانی کس طرح پیئے؟ کمر میں کس طرح رہے؟ ودسروں کے سامنے کس طرح رہے؟ یہ سب ہاتیں شعبہ معاشرت کے شعبہ سے تعلق رکھتی ہیں۔

علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس الله مرہ فرمایا کرتے منظ کہ " آذکل لوگوں نے معاشرت کو تو دین ہے بالکل خارج کر دیا ہے، اور اس میں وین کے عمل دخل کو لوگ قبول نمیں کرتے، حتی کہ جو لوگ نماز روزے کے پابند ہیں بلکہ تجد مخزار ہیں۔ ذکر و تبیع کرنے کے پابند ہیں۔ لیکن معاشرت ان کی بھی خراب ہیں۔ وین کے مطابق نمیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا دین ناقص ہے۔ " \_\_\_\_ اس لئے معاشرت کے بارے میں جو احکام اور تعلیمات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و مسلم ۔ " عطافر الی ہیں۔ ان کو جاتا، ان کی ایمیت پچانا اور ان پر عمل کر نامی ضروری ہے۔ اللہ تعالی جس کو ان پر عمل کر نامی ضروری ہے۔ اللہ تعالی جس کو ان پر عمل کر نامی ضروری ہے۔ اللہ تعالی جس کو ان پر عمل کر نامی ضروری ہے۔ اللہ تعالی جس کو ان پر عمل کر نامی ضروری ہے۔ اللہ تعالی جس سب کو ان پر عمل کر نے کی توثیق عطافر ہائے۔ آجین \_\_\_\_

# حضور صلی الله علیه وسلم ہر ہر پیز سکھا گئے

معاشرت كے بارے من علامہ نودى رحمة الله عليه في بلاياب "كمانے پينے كے آواب" سے شروع فربايا ہے۔ حضور اقدس سلى الله عليه وسلم نے جس طرح ذيد فى كى برشجے سے متعلق برى اہم تعليمات عطافرائی ہیں۔ ای طرح كمانے بينے كے بارے من بھى اہم تعليمات ہم عطافر الى ہیں، أيك مرتبہ أيك مشرك نے اسلام پر اعتراض كرتے ہوئے حضرت سلمان فارى رضى الله عندسے كماكه:

#### " انى ارى صاحب عدد يعلمكم كل شى حتى الخراشة " قال: اجل امريًا النب لا فستقبل القبلة ولانستنجى بايماننا الخ

(أين ماجد كماب الجعارة باب الاستنجاء بالجارة)

تمارے ہی تہیں ہر چیز سلماتے ہیں، حتی کہ قطاع حاجت کا طریقہ ہمی کوئی سلمانے ہیں؟ اس کا مقصد اعتراض کرنا تھا کہ جعلا قضاء حاجت کا طریقہ ہمی کوئی سلمانے کی چیزہے۔ یہ اور پینیبر جیساجلیل القدر اور عظیم الشان انسان اس کے بارے ہیں کھے کے ۔۔۔ حضرت سلمان فاری رضی اللہ حنہ نے ہواب میں فرما نیا کہ جس چیز کو تم اعتراض کے طور پر بیان کر رہ ہو، وہ ہمارے لئے فخر کی بات ہمیں ہر چیز سلمانی ان ہے، یمان تک کہ بات ہمیں اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سلمانی ہے، یمان تک کہ ہمیں یہ بھی سلما یا کہ جب ہم قضا حاجت کے لئے جائیں تو قبلہ رخ نہ بینیس، اور نہ ہمیں یہ بھی سلما یا کہ جب ہم قضا حاجت کے لئے جائیں تو قبلہ رخ نہ بینیس، اور نہ اگر مان باپ اس بات سے شرائے کریے سلمانے ہیں۔ اس لئے آگر مان باپ اس بات سے شرائے گئیں کہ اپنی اولاد کو پیشاب پڑانے کے طریقے کیا تائیں اور مہریان تواس صورت میں اولاد کو پیشاب پڑانے کا حج کیا جائیں اور مہریان نہیں مان نہ علیہ وسلم ہم پر اور آپ پر مان باپ سے کمیں ذیادہ شینی اور مہریان نہیں۔ اس گئے آپ نے ہمیں ہر چیز کے طریقے سلمانے۔ ان میں کھانے کا طریقہ بھی ہیں۔ اس گئے آپ نے ہمیں ہر چیز کے طریقے سلمانے۔ ان میں کھانے کا طریقہ بھی بیان فرمائے جن کے ذریعہ کھانا کھانا عمادت بن جائے۔ اور باعث اجر و ثواب بن جائے۔ اور باعث اجر و ثواب بن جائے۔ اور باعث اجر و ثواب بن جائے۔

### کھائے کے تین آداب

چنانچے میں صدیت جویں نے ابھی پڑھی، اس میں حضرت عمرین انی سلمہ رضی اللہ عند قربالی کہ حضور اقد سلمی اللہ دسلم نے بھے سے قربالیا کہ کھانے کے وقت اللہ کانام لو۔ لیعنی "بسم اللہ" پڑھ کر کھانا شروع کر واور اپ دائیں ہاتھ سے کھاؤاور برتن کے اس جھے سے کھاؤجو تم سے قریب تر ہے، آگے ہاتھ پڑھاکر دوسری جگہ سے مت

#### كماؤ- اس مديث من تمن اداب بيان فرما وسيء

## يهلااوب ودبسم الله" يزهنا

آیک اور صدیت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ حضور اقدس معلی اللہ علیا حسلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں ہے کوئی کھانا کھانا شروع کرے تو اللہ کانام اللہ کار اور اگر کوئی فض شروع میں ہم اللہ بڑھنا بھول میانواس کو جائے کہ کھانا کھانے کے ووران جب بھی ہم اللہ بڑھنا یاد آئے، اس وقت یہ الفاظ کہہ وے :

#### بستسيعانك اقتكة وكيفوة

(ابو دادد، كتاب الاطبعة، باب النسبية على الطعام، جديث تمبر ٢٥٥٥) يعنى الله ك نام ك سائقه شروع كرتابون - اول من بعى الله كانام، اور آخر مين بعى الله كانام -

## شیطان کے قیام و طعام کا نظام مت کرو

ایک حدیث حصرت جار رضی الله عند ہم مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اقدی صفی الله علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا کہ جب کوئی فخص اپنے گھر میں واقل ہوتے وقت الله کانام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں وقت الله کانام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتاہے کہ اس کھر میں نہ تو تمہارے لئے رات کور نے کی کوئی گئی آئی ہے، اور نہ بی کھانے کے اس کھر میں واقل ہوتے وقت بھی الله کانام لے لیا، اس لئے نہ تو یماں قیام کا بھی الله کانام لے لیا، اس لئے نہ تو یماں قیام کا انظام ہے، اور نہ طعام کا انظام ہے ۔ اور اگر کمی فخص نے گھر میں واقل ہوتے وقت انظام ہے، اور نہ طعام کا انظام ہے سے اور اگر کمی فخص نے گھر میں واقل ہوتے دوقت الله کانام نہیں لیا، اور ویسے بی گھر میں واقل ہو کیاتو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوتے الله کانام نہیں لیا گیا، اور جب وہ محفی کھانا کھانے وقت بھی الله کانام نہیں لیا تھا ہو کیونا ہو تھیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہو کہی انظام ہو کیا۔

بسرحال، اس سے معلوم ہواکہ اللہ کانام نہ لینے سے شیطان کاعمل وقل ہوجا آ ہے، اور گھر کے اندراس کے قیام کا انتظام ہوجائے اور اس کاعمل دخل ہوئے کا مطلب

یہ ہے کہ اب وہ جمیں طرح طرح سے ورغلائے گا۔ برکائے گااور کناہ پر آبادہ کرے

گا۔ ناجائز کاموں پر آبادہ کرے گااور تمہارے دل جی بدی کے خیالات اور وسوے

والے گا، وہم پیداکرے گا، اور کھانے کا انتظام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کھاناتم
کھاؤ کے اس جی اللہ کی طرف سے برکت جمیں ہوگی، اور وہ کھانا تمہارے زبان کے

جنعارے کے لئے قشاید کافی ہوجائے گا۔ لیمن اس کھانے کانور اور برکت حاصل نہ
ہوگی۔

# ممريس واخل موني وعا

اس صف میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے دوباتوں کی آئید فرائی ہے۔
ایک سے کہ جب آدی گھر میں داخل ہو تو اللہ کانام لے کر داخل ہو۔ اور بھتر ہے کہ وہ
دعا پڑھے جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے دہ سے کہ:
"الله عَدَّمَ إِنِّ اَسْكَلُكَ خَذَة الْمَوْلِيج وَخَدُو الْمَعْمِيَّج بِسُمِهِ اللهُ وَ اللهُ وَلَيْح وَخَدُو الْمَعْمِيَّج بِسُمِهِ اللهُ وَ اللهُ وَلَيْح وَخَدُو الْمَعْمِيَّج بِسُمِهِ اللهُ وَ اللهُ وَلَيْح وَخَدُو الْمَعْمِيَّ فِي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(ابر واؤد، کتاب الآواب، باب ما بقول اذا ترج من بیتد، مدے غیر ۱۵۹ معنور اقدی صلی الله علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کر جی داخل ہوتے توبیہ دعا پڑھتے ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ جس کی ہے ہے ہیں اخلہ ہوں کہ میرا داخلہ خیر کے ساتھ ہو، اور جب گھرے نکلوں تو بھی خیر کے ساتھ نکلوں ، اس لئے کہ جب آ دمی گھر جس داخل ہوتا ہے تواس کو پچھ پند نہیں ہوتا کہ میرے پیچے گھر میں کیا ہو کیا، ہو سکتاہ کہ گھر میں داخل ہوتا ہے تواس کو پچھ پند نہیں ہوتا کہ میرے پیچے گھر میں کیا ہو کیا، ہو سکتاہ کہ گھر میں داخل ہوتے کے بعد تکلیف کی خبر سلے، یاریج اور صدے اور بریشاتی کی خبر سلے، یاہ جا ہو وہ دغوی پریشاتی کی خبر ہو، یا دبی پریشاتی کی خبر ہو۔ اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالی سے یہ دعا کر لو کہ یااللہ ، میں گھر میں داخل ہور ہاہوں ، اندر چاکر میں اپنی سے اور اس کو ایجی حالت میں پاؤں سے اور اس کے بعد پھر مشرورت سے دوبارہ گھر سے نکلناتو ہوگا، لیکن وہ نکلناتی خبر کے ساتھ ہو، کس

پریشانی یا و کھ اور تکلیف کی وجہ ہے کھر ہے نہ نکلتا پڑے : مثلاً کھر بیں واخل ہونے کے بعد بیتہ چلاکہ کھر والے بہار نکلنا پڑا، یا بعد بیتہ چلاکہ کھر والے بہار نکلنا پڑا، یا سمر میں کوئی پریشانی آئی۔ اور اب اس پریشانی کے عاوا کے لئے کھر سے باہر نکلنا پڑا، توبیہ انجی حالت اور اجھے مقعد کے لئے نکلناتہ ہوا، اس لئے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم لئے سے دعا بڑھ لیا کرو۔
نے سے دعا تلقین قربا دی کہ محر میں واخل ہوتے وقت سے دعا پڑھ لیا کرو۔

دعا پڑھنا اونہ آئے تواپے کھرے دروازے پر لکھ کر لگالو، باکداس کو دکھے کر اور آجائے اس لئے کہ بید دعا و نیاوی پریشانیوں سے بچانے کا سبب ہے، اور آخرت کا تواب اور فضیلت الگ حاصل ہوگی۔ لنذا جب انسان بید دعا پڑھتے ہوئے واخل ہوا کہ میرا داخل ہونا بھی خبر کے ساتھ ہوتو پھر بتائے، شیطان کی اس داخل ہونا بھی خبر کے ساتھ ہوتو پھر بتائے، شیطان کی اس کھر میں قیام کرنے کی مخوائش کماں باتی رہے گی ؟ اس لئے شیطان کہتا ہے کہ اس کھر میں میرے لئے قیام کا انظام نہیں۔

# برا پہلے کھانا شروع کرے

حضرت عذیفہ رمنی اللہ عنہ فیرائے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے ہیں شرک ہوتے تو ہمارا معمول یہ تھا کہ جب تک حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے ہیں شرک ہوتے تو ہمارا معمول یہ تھا کہ جب تک حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کھانے نہ فرمائے ہے ، اس وقت تک ہم لوگ کھانے کی طرف ہاتھ نہ یوحاتے ہے ، بلکہ اس کا تظار کرتے ہے کہ جب حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا ہیں۔ اس وقت ہم کھانا شروع کریں \_\_\_\_

اس صدیت سے فتہاء کرام نے یہ مسئلہ سستنبط کیا ہے کہ جب کوئی چھوٹا کسی بوے کے ساتھ کھانا کمارہا ہو توادب کا تقاضایہ ہے کہ وہ چھوٹا خود پہلے شروع نہ کرے ، بلکہ بوے کے شروع کرنے کا انتظار کرے۔

شيطان كهانا حلال كرنا جابتاتها

حضرت حذیفه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کھانے کے وقت ہم حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہے، استے میں ایک نو ممر بجی بھائتی ہوئی آئی۔ اور ایسامعلوم بور باتھا کہ وہ بھوک سے بیتاب ہے ۔۔۔ اور ابھی تک کسی نے کھانا شروع نہیں قربایا نہیں کیا تھا، اس نے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک کھانا شروع نہیں قربایا تھا، مگر اس بچی نے آکر جلدی سے کھانے کی طرف ہاتھ بوجا و یا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس کو کھانا کھانے سے روک دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک وساتی آیا، اور ایسامعلوم ہو رہا تھا کہ وہ بھی بھوک سے بہت بے تاب ہے، اور کھانے کی طرف ہاتھ بوجائے کاارا وہ کیا تو کھانے کی طرف ہاتھ بوجائے کاارا وہ کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، اور اس کو بھی کھانے سے روک دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے تمام صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے قربایا کہ:

"ان الثيطان يستحل الطعام الت لايذكر استحالته مُناكَ عليه والتهجاء بهذه الجارية ليستحل بها، فالمذت بيدها وخجاء هذا الاعلى ليستعل به، فالمذت بيده، والذف نفسى بيده ان يده في يدى مع يدها"

(میح مسلم کنب الاش الب آواب الطعام والشراب واحکاها۔ حدث نبر 2000)

شیطان اس کھانے کواس طرح اسپنے لئے حلال کرنا چاہتا تھا کہ اس کھانے پر اللہ کا
نام نہ لیاجائے چنا نچے اس نے اس لڑی کے ذریعہ کھانا حلال کرنا چاہا، محر میں نے اس کا
ہاتھ پکڑلیا۔ اس کے بعد اس نے اس دیماتی کے ذریعہ کھانا حلال کرنا چاہا۔ محر میں نے
اس کا ہاتھ پکڑلیا۔ اللہ کی قتم شیطان کا ہاتھ اس لڑی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ ہیں
۔۔۔

# بچوں کی محمداشت کریں

اس مدے میں حضور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرا دیا کہ بینے کا کام یہ ہے کہ آگر چھوٹا اس کی موجودگی میں اللہ کانام لئے بخیر شروع کر رہا ہے تو بینے کہ وہ اس کو متنبہ کرے اور ضرورت ہو تواس کا ہاتھ بھی پکڑ لے ، اور اس سے کے کہ پہلے دوہ ہم اللہ " کمو، پھر کھانا کھاؤ۔۔

مے کہ کہ پہلے دوہ ہم اللہ " کمو، پھر کھانا کھاؤ۔۔

میں ہم لوگ بھی اپنے اہل و میال کے ساتھ کھانے پر جھے ہیں۔ لیکن اس بات

کاخیال نمیں ہوتا کہ اولاد اسلامی آداب کالحاظ کر رہی ہے یا نمیں؟ اس کے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کی تعلیم دیدی کہ بڑے کافرض ہے کہ وہ بچوں کی طرف نگاہ رکھے۔ ادر ان کوٹو کتار ہے ، اور ان کو اسلامی آواب سکھائے ، ورنہ کھانے کی برکت دور ہو جائے گی۔

شیطان نے نے کر دی

حضرت اميد بن عشى رضى الله عند قرمات بي كدايك مرتبه حضورا قدس صلى الله عليه وسلم تشريف فرما سي - آپ ك سامة أيك شخص كمانا كعار با قا، اس ني بم الله برسع ابغير كعانا شروع كر و يا تفايدال تك كد سارا كعانا كعاليا - صرف أيك لقرباتى روهميا، بحب وه شخص اس آخرى لقے كومندى طرف لے جانے لگاتواس وقت ياد آياكہ بن نے كمانا شروع كرتے ہے بہلے بم الله منسى برحى تقى \_ اور حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى تعليم بي ب كه جب آوى كھانا كھاتے وقت بهم الله برحانا بمول جائے تو كھائے وسلم كى تعليم بي ب كه جب آل كى كھانا كھاتے وقت بهم الله اوله و آخره " برحد الله وقت وه "بهم الله اوله و آخره " برحد ليا تو شيطان بي الله واله و آخره " برحد لياتو شيطان بي اس كو ديو كم كمانا كھار با قاتو شيطان بي اس كو ديو كم كمانا كھار با قاتو شيطان بي اس كے ساتھ كھانا كھار با قاتو شيطان بي اس كے ساتھ كھانا كھار با قاتو شيطان بي اس كے ساتھ كھانا كھار با قاتو شيطان بي اس كاجو حصد تھااس آيك جمور في مانا كھار با قاتو شيطان بي اس كاجو حصد تھااس آيك جمور في سي تحديد كھايا تھا۔ اس كى قديد ہو گيا۔ اور آئ خضرت صلى الله عليه وسلم فياس مظار في الله عليه وسلم فياس مظار في آخروں ہو اس مظار في الله عليه وسلم فيار الله كو بي آخموں ہو كھ كو برح من بيا بيا مالله بي حالت الله عليه وسلم فيار و بائے الله و بائے الله و تاخره برح كے دياته مرائي وجہ ہو اس كھائے كى ہو برك قرائل ہو جائے آگر مى الله اولہ و آخره برح لے ، اس كى وجہ سے اس كھائے كى ہو برك قرائل ہو جائے گيا۔ اس كھائے كى ہو برك قرائل ہو جائے گيا۔

ایو داؤد- سناب الاطبعة، باب التسميد على الطعام، مدت نمبر ٣٧١) مير كھانا الله كى عطا ہے

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بھما لٹدا لرحمٰن الرحیم پڑھ لینا جاہئے اور کہنے کو توبیہ معمولی بات ہے کہ "مبھما لٹدا لرحمٰن الرحیم" پڑھ کر کھانا شروع کر دیا۔ لین آگر خور کرو کے قومعلوم ہوگا کہ یہ آئی عظیم الثان میادت ہے کہ
اس کی وجہ سے آیک طرف تو یہ کھانا کھانا عماوت اور ہاصث تواب بن جا اہے۔ اور دومری
طرف آگر آدی ذرا دھیان ہے "بہم اللہ الرحمٰن الرحیم "کہ لے۔ تواس کی وجہ سے
اللہ جل جلالہ کی معرفت کا بہت بوا وروازہ کھل جا آ ہے۔ اسلیے کہ یہ جبہم اللہ الرحمٰن
الرحمیم " پر معاحقیقت میں انسان کواس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جو کھانا میرے سامنے
اس وقت موجود ہے یہ میری قوت بازو کا کرشمہ نسیں ہے ، بلکہ کسی دینے والے کی عطا
ہے۔ میرے بس میں یہ بات نہیں تھی کہ میں یہ کھانا میا کر لیتا، اور اس کے ذرایعہ اپنی
ضرورت پوری کر لیتا۔ اپنی بھوک منا دیتا، یہ محض اللہ تعانی کی عطا ہے اور اس کا کرم ہے
مرودت پوری کر لیتا۔ اپنی بھوک منا دیتا، یہ محض اللہ تعانی کی عطا ہے اور اس کا کرم ہے
کہ اس نے جے یہ کھانا عطافر او یا۔

### به کماناتم تک کس طرح پنجا؟

 قروفت میں شریک ہوئے پھر کس نے اس گندم کو چکی میں چیں کر آٹا بنایا۔ اور پھر تم اس
کو خرید کر اپنے گھر لائے اور کس نے اس آٹاکو گوند کر روٹی پکائی؟ اور جب وہ روٹی
تمارے سامنے آئی تو تم نے آیک لیے کے اندر منہ میں ڈال کر حلق سے یہے اہار
دیا،

اب ذراسوچو، کیایے تمہاری قدرت میں تھاکہ تم کا نتات کی ان ساری قونوں کو جمع کر کے روقی کے ایک نوائے کو تیار کر کے طلق سے یئے اثار لیتے ؟ کیا آسمان سے بارش برسانا تمہاری قدرت میں تھا؟ کیا سورج کی کرنوں کو بہنچانا تمہاری قدرت میں تھا؟ کیا تمہاری قدرت میں تھا؟ کیا تمہاری قدرت میں بھا کہ تم اس کرور کو نیل کو زمین سے فکا لئے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالی فراتے ہیں :

ٱفَرَّائِمْتُهُ مَّاغَوْدُنُّوُنَ ٥ ءَ ٱلْمُثَّهُ تَذْرَيْعُوْنَهُ ٱمْرِيَحُنُ الزَّرِيمُّوُنَ ٥

(سوره واقعه: ۲۲۳)

یعنی ذراغور کرو کہ تم جو چیز زمین میں ڈالتے ہو۔ کیا تم اس کے اگانے والے ہو۔ یا تم اس کے اگانے والے ہو۔ یا ہم اس کو اگاتے ہیں؟ تم اس کے لئے کتئے ہمی پیپے خرچ کر لیتے۔ کتنی ہی وسائل جع کر لیتے، محر پھر بھی یہ کام تسارے بس میں نہیں تھا۔ یہ سب اللہ تعالی کی عطا ہے اور جب اس دھیان اور استحضار کے ساتھ کھاؤ کے کہ یہ اللہ تعالی کی عطا ہے اور ان کا کرم ہے کہ انہوں نے جھے عطا فرما یا تو وہ سارا کھاتا تنہارے گئے عبادت بن جائےگا۔

### مسلمان اور کافرکے کھانے میں امتیاز

الله تعالی ان کے معرت واکٹر عبدالدی صاحب قدس الله سره الله تعالی ان کے درجات بلند قرائے۔ آئین سے قربایا کرتے تھے کہ دین در حقیقت زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے۔ ذرا سازاویہ نگاہ بدل لو تو ہی دنیا دین بن جائے گی۔ مثلاً ہی کھانا "بسم الله" پڑھے بغیر کھالو۔ اور الله تعالی تعمت کا ستحضار کے بغیر کھالو۔ تو پراس کھائے کی حد تک تم میں اور کافر میں کوئی قرق نہیں۔ اس لئے کھانا کافر بھی کھارہا ہواور تم میں اور کافر میں کوئی قرق نہیں۔ اس لئے کھانا کافر بھی کھارہا ہواور تم میں اور کافر میں کوئی قرق نہیں۔ تساری بھوک دور بوجائے گی، اور زبان کو چیخارہ مل جائے گا۔ لیکن وہ کھانا تساری و تیا ہے، وین سے اس کاکوئی تعلق نہیں، چیخارہ مل جائے گا۔ لیکن وہ کھانا تساری و تیا ہے، وین سے اس کاکوئی تعلق نہیں،

اور جیے گائے، بھینں، اور بحری اور دو مرے جانور کمارے ہیں۔ اس طرح تم بھی کھا رہے ہو، دونوں میں کوئی فرق نسیں۔۔۔

#### زياده كھانا كمال تهيس

وارالعلوم ديو بندك بانى حفرت مولانا محد قاسم مساحب نانونوى رحمة الله عليه كا ایک بدا مکیمانہ واقعہ ہے۔ ان کے زمانے میں آریہ ساج ہندووں نے اسلام کے خلاف بدا شور مجایا ہوا تھا۔ معترت نانوتوی رحمة الله علیدان آرب ساج والول سے مناظرہ کیا كرت شفى الكر لوكول ير حقيقت حال واضح موجائد جنانيد أيك مرتب آب أيك مناظرہ کے لئے تشریف لے محتے۔ وہاں آیک آریہ ساج کے پنڈت سے مناظرہ تھا۔ اور مناظرہ سے پہلے کمانے کا انظام تھا، حضرت نانوتوی رحمة الله علیہ بست تموز ا کمانے کے عادى تھے، جب كھانا كھانے بيشے تو حضرت والاچند نوالے كھاكر اثمد كے اور جو آرب ساج كے عالم تنے، وہ كھانے كے استاد تھے، انہوں خوب دُث كر كھايا، جب كھانے سے فراخت موکی تومیزمان نے حضرت نانوتوی رہے اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت آپ نے تو بت تعودًا ساكمانا كمايا، معزت فرماياكه بجمع بتني خوابش تني اتاكماليا... وواس ساج بھی قریب بیٹا ہوا تھا۔ اس نے حضرت سے کماکہ مولانا آپ کھانے کے مقالیے میں قواہمی سے بار محے ، اور بیہ آپ کے لئے بدقائی ہے کہ جب آپ کھانے یر بار محے تو اب ولائل کامقابلہ ہو گاتواس میں ہمی آپ بار جائیں گے۔ حضرت نانونوی رحمة الله عليه في جواب وياكه بعالى أكر كمان كاندر مناظره اور مقابله كرنا تفاق جمع سے كرتى كياضرورت تقى- كمى بعينس سے يائل سے كرليا ہوتا۔ أكراس سے مناظرہ كريں مے تو اب یقینامینس سے بار جائیں مے میں تو دلائل میں مناظرہ کرنے اوا تھا۔ کمانے میں مناظرہ اور مقابلہ کرنے لوشیں <sup>ہم</sup>یا تھا

جانور اور انسان میں فرق

حضرت ناتوتوی رسمة الله طليد فياس جواب بي اس طرف اشاره فرماد يا كداكر خورست ديجمولو كهاف ين كاندر انسان اور جانور بين كوني فرق نسي - جانور بمي كها يا ہ، اور انسان بھی کھا آہے۔ اور اللہ تعالی ہرجانور کورزق دیتے ہیں اور بسااد قات ان کو تم سے احجمار زق دیتے ہیں اور بسااد قات ان کو تم سے احجمار زق دیتا ہے۔ لیکن ان کے ورمیان اور تمسارے درمیان فرق یہ ہے کہ تم کھانا کھا تے وقت اپنے کھلاتے والے کوفراموش نہ کرو، بس جانور اور انسان بھی بھی فرق ہے۔

### حضرت سلیمان علیه السلام کی مخلوق کو دعوت

وافعہ لکما ہے جب اللہ تعالیٰ نے معترے سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا ہر عومت مطافرہا دی توانہوں نے اللہ تعالی سے درخواست کی یا اللہ جب اب نے مجھے ماری دنیار حکومت عطافرها دی تومیرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی مباری محلوق کی آیک سال تک و حوت کروں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ سے کام تساری قدرت اور بس میں جمیں۔ انہوں نے پھرورخواست کی یا اللہ ایک ماہ کی وعوت کی اجازت دیدیں۔ اللہ تعالی نے قرمایا كديد تمهاري قددت من نسي، آخر من حضرت سليمان عليد السلام في واياك يا الله ايك ون کی اجازت دیدیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کی بھی قدرت نہیں رکھتے، کیجن آگر تهارااصرارے توچلوہم حمیساس کی اخارت دیدہتے ہیں، جب اجازت مل محی توحضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسانوں کو اجناس اور غذائیں جمع کرنے کا تھم دیا۔ اور کھانا پکناشروع ہوا۔ اور کی مینوں تک کھاناتیار ہوتارہا اور پھرسمندر کے کنارے ایک بهت لهباجوزا دسترخوان بجهايا كميااوراس يركهانا چنا كميا له اور مواكد تمكم وياكه وه اس يرجلتي رب تاكد كمانا خراب نه موجائ - اس كي بعد حعرت سليمان عليه أنسلام في الله تعالى ے درخواست کی یااللہ کماناتیار ہو کمیاہے۔ آپائی خلوق میں سے کسی کو بھیج دیں، الله تعالى في قرما ياكم بم يسل ممندري كلول بن سية أيك مجملي كو تهماري وعوت كمانة ك في بي دية إلى، چناني آيك محمل سندر ي لكي اور كماكداي سليمان ، معلوم موا ہے کہ آج تماری طرف سے دعوت ہے؟ انسوں نے فرمایا ہاں تشریف لائیں۔ کمانا تناول كريس چنانچ اس مچلى نے وسترخوان كے أيك كنارے سے كھانا شروع كيا اور دوسرے كتارے تك سارا كمانا فت كر حق ، كر حفرت سليمان عليد السلام سے كماكد اور ائیں، حضرت سلیمان نے فرمایا کہ تم توسارا کھانا کھا تھیں۔ چھل نے کہا کہ کیا میزمان کی 1149

طرف سے معمان کو میں جواب ویا جا آئے۔ جب سے بیں پردا ہوئی ہوں۔ اس وقت سے لے کر آج تک بیدہ پید ہیں۔ ہر کھانا کھایا ہے۔ لین آج تساری وعوت کی وجہ سے بحوکی رہی ہوں۔ اور جنتا کھانا تم نے تیار کیا تھا افتہ تعالی روزانہ بچھے انتا کھانا دن بی دو مرتبہ کھلاتے ہیں۔ حمر آج پیٹ بحر کے کھانا شیس ملا \_\_\_ بس، حضرت سلیمان علیہ السلام فیدا سجدے میں کر سے ، اور استعفار کیا۔

(نفيعة العرب ص ١١٠)

كعانا كمعاكر الثد كاشكرا واكرو

بسرمال، الله تعالى برايك كلوق كورزق دے ہے ہيں، سمندرى تمديس اور اس كر، آريكيوں ميں رزق مطافرہا ہے ہيں، قرآن كريم ميں ہے كہ:

\* وَمَامِثَ كَأَبَّةٍ فِي الْآمُنِ إِلَّاعَلَى اللَّهِ رِزُقُهَا \*

(سوره حود :۲)

یعن کوئی جاندار زمین پر چلنے والااییاتیں ہے کہ اس کی روزی اللہ کے دہدہ ہو،
النذا کھانے کی حد تک تہمارے اور جانوروں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ک لاتیں اس کو بھی الربی ہیں۔ جانوروں کو چھوڑئے، اللہ تعالیٰ تواہی اللہ تعنوں کو بھی رزق وے رہاہے جواللہ کے وجود کا افکار کر رہے ہیں۔ خدا کا ازاق اڑارہے ہیں۔ خدا کی توین کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو توین کا فراق اڑارہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہاہے۔ اللہ اکھانے کے اعتبارے تم میں اور ان میں کیافرق ہے؟ وہ فرق سے ہوئے وار بیدی کی قالم کھانا ہے، اس لئے وہ کھانا کماتے وقت اللہ کانام تمیں لیتا۔ اللہ کاذکر تمیں کرتا، کی خالم کھانا ہیں، اس لئے وہ کھانا کھانے وقت اللہ کانام تمیں لیتا۔ اللہ کاذکر تمیں کرتا،
مسلمان ہو۔ تم ذراسا خیال اور وحیان کر کے۔ اس کھانے کو اللہ کی حطام ہی کہا۔
کانام لے کر کھاؤ۔ اور پھراس کا شکر اوا کرو، تو بھی کھانا دین بن جائے گا۔

مركام كے وقت زاويے نگاہ بدل لو

میرے معزت واکٹرصاحب قدس اللہ سرہ فربا یاکرتے تھے کہ میں نے سالساسال اس بات کی مفتی ہے۔ مثلاً کھر میں داخل ہوا، اور کھانے کاوقت کا یا، اور وسترخوان پر بیشے۔ کھانا سمانے آیا۔ اب بھوک شدید ہے۔ اور کھانا بھی لذیذ ہے، دل چاہ رہا ہے کہ فررا کھانا شروع کر دوں۔ لیکن آیک لیے کے لئے کھانے ہے رک گیا اور دل ہے کہا کہ یہ کھانا شدی محالی ہے۔ کھانا شدی کھانا شدی محالی ہے۔ اور حضور الد تعالی ہے بھے عطا فرایا ہے یہ میرے قرت ہا دو کا کرشمہ نہیں ہے۔ اور حضور اقدس سلی اللہ علیہ دسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کھانا سامنے آیا قاللہ تعالی کا شکر اداکر کے اس کو کھالیا کرتے تھے۔ اس لئے میں بھی حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی اتیاع میں اس کھانے کو کھائوں گا۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر آ۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرآ۔ اشفا کریار کریں۔ لیکن آیک لیے کے لئے رک محکے۔ اور سوچاکہ محفل دل کے چاہتے پر انتخاکر بیار کریں۔ لیکن آیک لیے کے لئے رک محکے۔ اور سوچاکہ محفل دل کے چاہتے پر انتخاکر بیار کریں۔ لیکن آیک لیے کے لئے رک محکے۔ اور سوچاکہ محفل دل کے چاہتے پر کو و میں نہیں لیس میں بھر دوسرے لیے یہ خیال لائے کہ حدیث شریف میں ہے کو گود میں اشاؤں گا۔ کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور ان کو گود میں اشاؤں گا۔ اس کے بعد ہے کہ جی نے مالماسال تک اس کے بعد ہے کہ جی نے مالماسال تک اس کے بعد ہے کہ جی سے مالماسال تک اس کے محبت کہ جی سے میالماسال تک اس کے بعد ہے کہ جی سے مالماسال تک اس کی مشق کی ہے اور ریہ شعر سایا کرتے تھے کہ جیں نے سالماسال تک اس میں کی مشق کی ہے اور ریہ شعر سایا کرتے تھے کہ جیں نے سالماسال تک اس

کم پائی کیا ہے مرتوں غم کی کشا کشی بیں کوئی آسان ہے کیا خوکر آزار ہو جانا

سالهاسال کی مشق کے بعد میہ چیز حاصل ہوئی ہے۔ اور الحمد نظراب تعطف شیں ہوئی۔ اور الحمد نظراب تعطف شیں ہوئی۔ اب جب بھی اس قسم کی کوئی تعت سامنے آتی ہے تو پہلے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور پھر اس پر شکر اواکر کے بسم اللہ پڑھ کر اس کام کو کر لیتا ہوں۔ اور اب عادت پڑھئی ہے ، اور اس کو زاویہ تکاو کی تبدیلی کہتے ہیں، اس کے نتیج میں ونیا کی چیز دین بن جاتی ہے۔

کھانا\_ایک نعمت

ایک مرتبہ حعزت ڈاکٹرمساحب قدس انٹد سرہ کے ساتھ ایک و موت جس مجئے۔ جب وسترخوان پر کھانا آیا، اور کھانا شروع کیا گیاتو معزت والانے فرمایا کہ تم ذرا غور کرو کہ اس آیک کھانے میں جو تم اس وقت کھارہے ہو، اس میں اللہ تعالی کانف متم کی کنتی افعانی سلے اگر انسان شدید بھوکا اور بھوک کی وجہ سے پہلے تو کھانا ستعل نجست ہے۔ اس لئے اگر انسان شدید بھوکا ہو، اور بھوک کی وجہ سے مرر ہا ہو، اور کھانے کی کوئی چیز میسرنہ ہو۔ تواس وقت خواہ کتا بی خزاب کھانا اس کے سامنے لایا جائے، وہ اس کو بھی ننیست سمجھ کر کھانے سے شراب سے معلوم ہوا کے لئے تیار ہوجائے گا، اور اس کو بھی اند تعالی کی ایک نعست سمجھے گا، اس سے معلوم ہوا کہ کھانا چھا ہو، یا برا ہو، لذیذ ہو، یا ہے مزہ ہو، وہ کھانا بذات خود آیک نعست ہے۔ اس لئے کہ وہ بھوک کی تکلیف کو دور کر رہا ہے۔

### کھانے کی لذت \_ دوسری نعمت

دوسری تعت بہے کہ یہ کھاتا مزیدار بھی ہے۔ اپی طبیعت کے مطابق بھی ہے، اب آگر کھانا تو موجود ہوتا۔ لیکن مزیدار نہ ہوتا، اور اپی طبیعت کے موافق نہ ہوتا تواہیے کھانے کو کھاکر کسی طرح پیٹ بھر کر بھوک مارلیتے، لیکن لذت حاصل نہیں ہوتی۔

#### عزت سے کھانا ملنا۔ تیسری نعمت

تیسری فتت یہ کہ کھلانے والاعزت سے کھلارہا ہے۔ اب اگر کھانا ہی میسر
ہوتا، اور حریدار ہمی ہوتا، لذیز ہمی ہوتا، لیمن کھلانے والا ذات کے ساتھ کھلاتا، اور ہیسے
کسی نوکر اور غلام کو کھلایا جاتا ہے، اس طرح دلیل کر کے کھلاتا۔ تواس وقت اس کھانے
کی سلری لذت وحری رہ جاتی، اور سارا مزہ خراب ہو جاتا ہیں کسی نے کھا ہے کہ:

اے طائز لاہوتی اس رزق سے موت آپی
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتای الف جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتای للف جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتای للف جس رزق ہے کھانا کھا رہا ہے، تواس کھانے میں کوئی للف میس، وہ کھلانے والا

# بھوک لگنا۔ چوتھی نعمت

چوتھی تعت یہ ہے کہ بھوک اور کھانے کی خواہش ہی ہے۔ اس لئے کہ آگر کھاتا ہی میسرہ و آ۔ اور وہ کھانا لذیذ ہمی ہوتا، اور کھلاتے والاعزت سے بھی کھلاتا، لیکن بھوک نہ ہوتی، اور معدہ خراب ہوتا، تواس صورت میں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا بھی بیکار ہے، اس لئے کہ انسان ان کو نہیں کھاسکتا، تو الحمد لللہ، کھانا بھی لذیذ ہے، کھلانے والاعزت سے کھلار با ہے، اور کھانے کی بھوک اور خواہش بھی موجود ہے۔

## کھانے کے وقت عافیت \_ پانچوس نعمت

پانچوی نست ہے کہ عالمیت اور اطمینان کے ساتھ کھارہے ہیں۔ کوئی پریشانی شہیں ہے، اس لئے کہ اگر کھانا تولذیڈ ہوتا، کھلانے والا مزت سے ہمی کھلاتا، بھوک ہمی ہوتی، لیکن طبیعت پر ہوتی یااس وقت کوئی مورت سے ہمی کھلاتا، بھوک ہمی محقق اللہ مقت کوئی اللہ وقت کوئی فرطبیعت پر ہوتی یااس وقت کوئی خطرناک مشم کی خبر ال جاتی، جس سے دل و دہائے پریشان اور ماؤف ہو جاتا، توالی صورت میں بھوک ہوتے ہوئے ہمی وہ کھانا انسان کے لئے بیکار ہو جاتا۔ الحمد وقد، عافیت اور اطمینان حاصل ہے، کوئی الیم پریشائی تہیں ہے، جس کی وجہ سے کھانا ہے لذت ہے سرہ ہو جاتا۔

#### دوستوں کے ساتھ کھانا۔ چھٹی نعمت

چھٹی تعت یہ ہے کہ اپنے احباب اور دوستوں کے ساتھ مل کر کھانا کھارہ ہیں، اگر یہ سب نعتیں حاصل ہوتیں۔ لین اکیا ہینے کھارہ ہوتے، اس لئے کہ تھا کھانے بین اور اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر کھانے بین ہوا قرق ہے۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر کھانے بین ہوا قرق ہے۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر کھانے بین ہو کیف اور لطف حاصل ہوتا ہو تھا کھاتے دوشت حاصل ہوتا ہو تھا کھاتے دوشت حاصل نمیں ہوسکتا، للذا یہ آیک مستقل نعمت ہے، بسرحال، قربا یا کرتے تھے کہ یہ کھاتا کی تعنی نوشیں شامل ہیں توکیا ہم بھی اللہ تعالی تعنی نوشیں شامل ہیں توکیا ہم بھی اللہ تعالی تعنی نوشیں شامل ہیں توکیا ہم بھی اللہ تعالی کا فشکر اوا نمیں کرد ہے ؟

#### بیہ کھانا عباد توں کامجموعہ ہے

> ابرو بادو سه و خورشید د فلک در کار اند آ تو نانے کف آری د بعضاست خوری

(گلستان سعدی \* )

بینی اللہ تعالی نے بیہ آسمان ، میہ زمین ، بید بادل ، میہ جائد ، بید سورج ، ان سب کو تمہاری خدمت کے لئے لگا یا ہوا ہے۔ آگر ایک روثی حمیس حاصل ہوجائے ، محراس روثی کو خفلت کے ساتھ مت کھانا ، بس تمہارا کام صرف اتنا ہی ہے ، بلکہ اللہ کانام لے کر۔ اللہ کاؤکر کر کے کھاؤ ، اور اگر کھانے سے پہلے بھول جاؤ توجب یاو آ جائے ، اس وقت «بسم اللہ اول و آ جائے ، اس وقت «بسم اللہ اول و آ جائے ، اس وقت

'نقل کام کی تلافی

جمارے حضرت واکٹر حبدالدی صاحب قدس اللہ سرہ ہے اس حدیث کی بنیاد پر جس جس میں دعا بھول جانے کا ذکر ہے، قرمایا کہ جب بھی آدمی کوئی تغلی عبادت اپنے وقت براداکرنا بھول عمیا۔ یاکسی عذر کی وجہ سے وہ تغلی عمادت نہ کر سکا، توبیہ نہ سمجے کہ بس اب

اس نظلی عبادت کاوفت تو چلا کمیا، اب چیعثی ہو حمی، بلکہ بعد میں جب موقع مل جائے، اس تفلی عبادت کو کر لے ۔۔۔ چتا نچہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت والاقدس اللہ سرہ کے ساتھ اَیک اجتماع میں شرکت کے لئے جارہے ہتھے، مغرب کے وقت وہاں پہنچنا تھا، تمر ہمیں تكلتے ہوئے دير ہو كئى، جس كى وجدسے مغرب كى نمازراستے بي بى ايك معجد ميں يرحى، چونکہ خیال بیہ تھا کہ وہاں پر لوگ منتظر ہوں گے۔ اس لئے حصرت والانے صرف تین فرض اور دوسنتیں پڑھیں۔ اور ہم نے بھی تین فرض اور دوسنتیں پڑھ لیں اور وہاں سے جلدی روانہ ہو گئے، آکہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں، ان کوانتظار زیادہ نہ کرتا پڑے، چنانچه تموژی در بعد دبال پہنچ سکتے، اجتماع ہوا۔ مجر عشاء کی نماز بھی وہیں بڑھی، اور رات کے دس تک اجتماع رہا۔ پھر جب حضرت والاوہاں سے رخصت ہونے گلے توہم لوگوں کو بلا کر پوچیا کہ بھائی، آج مغرب کے بعد کی اوبین کہاں محقی؟ ہم نے کہا کہ حعرت، وہ تو آج رہ منی۔ چونکہ راستے میں جلدی تھی۔ اس لئے سیس مردھ سکے، حضرت والانے فرما یا کہ رہ تمئیں ، اور بغیر کسی معاوضے کے رہ تکمئی! ہم نے کہا کہ حضرت چونکہ لوگ انتظار میں ہے، جلدی پہنچنا تھا، اس عذر کی وجہ سے اوا بین کی نماز رہ حمی۔ حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ، جب میں نے عشاء کی نماز پڑھی، توعشاء کی نماز کے ساتھ جونوافل بردها كريابول ان كے علاوہ مزيد جهدر كعتيں براہ كيں، اب أكر جدوہ نوافل اوابين نہ ہوں۔ اس لئے کہ اوابین کا وقت تو مغرب کے بعد ہے۔ لیکن ہے سوچا کہ وہ جیم ر کعتیں جو چھوٹ تنی تھیں۔ تسی طرح ان کی تلافی کر لی جائے۔ الجمد للہ میں نے تواب چھ رکعتیں بڑھ کر اوبین کی تلافی کرلی ہے ۔۔۔اب تم جانو، تمهارا کام۔ پھر فرما یا کہ تم موادی ہو، بیہ کمو کے کہ نوافل کی تعناضیں ہوتی۔ اس لیتے کہ مسئلہ رہے ہے کہ فرائض اور واجبات کی قصنا ہوتی ہے۔ سنت اور نفل کی قضاضیں ہوتی، آپ نے اوا بین کی تضاکیے کر لی؟ تو بھائی تم نے وہ حدیث برحی ہے جس میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرما یا تھا کہ آگر تم کھانے کے شروع میں بسم الله پڑھنا بھول جاؤ، تو جب ورمیان میں یاد آ جائے تواس وقت بڑھ لو، اور آگر آخر میں یاد آ جائے۔ اس وقت براه او۔ اب دعا برمنا كوئي فرض و واجب تو تفانسيں۔ مير آپ نے يہ كيول فرمايا كد بعديس يزهداو- بات درامل بيب كمايك نفل اورمتحب كام جوايك فيلى كاكام تفا

اور جس کے ذریعہ نامہ اعمال میں اضافہ ہو سکتا تھا۔ وہ آگر تمسی وجہ سے چھوٹ کمیانواس کو بالنکلید مت چھوڑو، دوسرے وفت کر لو۔ اب جاہے اس کو " قفنا" کمو بانہ کو۔ لیکن اس لفل کام کی حلافی ہو جائے ۔۔۔

میں باتیں بزرگوں سے سیکھنے کی ہوتی ہیں، اس دن حضرت والانے آیک عظیم بلب کول دیا۔ ہم لوگ واقعی ہی سیکھنے تنے، اور فقہ کی اندر لکھا ہے کہ نوافل کی قضائیں ہوتی، لیکن اللہ معلوم ہوا کہ ٹھیک ہے، قضائو نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ فی تو ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ اس نظل کے چھوٹے کی وجہ سے نقصان ہو گیا نیکیاں تو گئیں، لیکن بعد میں جب اللہ تعالی فراغت کی نعمت عطافرائے۔ اس وقت اس نظل کو اواکر نو \_\_\_ اللہ نعالی حضرت والا کے درجات بلند فرمائے۔ اس وقت اس نظل کو اواکر نو \_\_\_ اللہ نعالی حضرت والا کے درجات بلند فرمائے۔ اسمن۔

#### وسترخوان أنهات وقت كي دعا

"عن إلى امامة رضون عنه ان النبى مسلّط عليه ومسلم كان اذاً منع مامكته قال العمد منه كشيرًا طبيبًا مبائمًا فيه ، غير مكنى والعمودع والامستغنى عندم بنا"

یہ تعلیم دی کہ یہ تمہارے دل میں کھانے کی نفرت پیدا ہوری ہے۔ اس نفرت کے نتیج میں اللہ کے رزق کی ناقدری اور ناشکری ند ہوجائے، اس لئے آپ نے یہ وعافرائی کہ یا اللہ! اس وقت یہ دسترخوان ہم اپنے سامنے سے اٹھا تورہ ہیں، لیکن اس وجہ سے نمیں اٹھارے ہیں کہ ہمارے دل میں اس کی قدر نمیں بلکہ ای کھانے نے ہماری بموک میں مثائی، اور اس کھانے کے زریعہ ہمیں لذت بھی حاصل ہوئی، اور نہ اس وجہ سے اٹھا رہے ہیں کہ ہم اس سے مستنئی، اور بے نیاز ہیں، اے اللہ! ہم اس سے بے نیاز نمیں ہو سے ہیں کہ ہم اس سے مستنئی، اور بے نیاز ہیں، اے اللہ! ہم اس سے بیاز نمیں ہو سے خوان سے ہے نیاز نمیں ہو سے ماک کے دویارہ ہمیں اس کی ضرورت اور حاجت پیش آئے گی سے وسترخوان اٹھاتے وقت یہ دعاکر اور آگر اور آپ کے اللہ تعالی کے رزق کی ناقدری نہ ہو، اور دو مری اس بات کی دعا ہمی ہو جائے کہ یا اللہ، ہمیں دویارہ سے رزق عطافرہائے۔

# کھانے کے بعدی وعا پڑھ کر مخناہ معاف کرالیں

عن معاذ بسن انس، متوافق عنه قال: قال رسول الله صوافق عليه وسلومن اكل طعامًا فقال ! العسد منه الذي اطعمني لهذا ورش قنيه موسب غيرسول مني و لاقوة غفرله مانقد حرمن ذيره ؟

(تذی، کتب الد موات باب ایقول اذا قرع من الطعام، صدت نبر ۳۳۵۳)

حضرت معاذ بن انس رمنی الله عندروایت کرتے بین که حضور اقدس صلی الله
علیه وسلم نے قرایا کہ جو محض کھانا کھاتے کے بعد اگر بید الفاظ کے: "اس الله کاشکر ہے
جس نے بچھے یہ کھانا کھلا یا، اور میری طاقت اور قوت کے بغیریہ کھانا بچھے عطاقر بایا۔ " بس
کے یہ کہنے سے الله تعالی اس کے تمام پچھلے کتاہ معاف فرا دیتے ہیں ۔۔۔ اب آپ
اندازہ لگائیں کہ یہ جھونا مراعمل ہے، لیکن اس کا اجر و تواب یہ ہے کہ تمام پچھلے کتاہ
معاف ہو جاتے بیں۔ یہ ان کا کتابی اکرم ہے۔

عمل چھوٹا، نواب عظیم

سیات بی پہلے بھی کی بار عرض کر چکاہوں کہ جمال کیں احادیث بیں یہ آتا

ہے کہ قلال عمل ہے گناہ معاف ہوجا تے ہیں۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اور

کیبرہ مخاہوں کیارے بی قاعدہ یہ ہے کہ وہ بغیر توبہ کے معاف تمیں ہوتے، اس طرح

حقوق العباد بھی صاحب حق کے معاف کے بغیر معاف تمیں ہوتے، لین اللہ تعالی صغیرہ

گناہوں کو نیک عمل کے ذریعہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، اندااکر کوئی عفی کھانا کھانے کے

بعدیہ دعا پڑھ لے تواللہ تعالی اس کے قمام صغیرہ محاف فرما دیتے ہیں۔ اور وہ آدی

مغیرہ کناہوں سے پاک ہوجاتا ہے، یہ انتا چھوٹا سامل ہے، لیکن اس پر تواب انتا عظیم

مبنیرہ کا بھوں سے پاک ہوجاتا ہے، یہ انتا چھوٹا سامل ہے، لیکن اس پر تواب انتا عظیم

مب ہم سب کو تسوی کی ہوجاتا ہے، اب جا ہے اس دعاکو آدی ڈور سے پڑھے ، یا ہکی

ملیہ وسلم ہم سب کو تسوی کی ہا ہتا ہے، اب جا ہاس دعاکو آدی ڈور سے پڑھے ، اور آدی

اراز سے پڑھے، یا دل میں پڑھ لیے توجی شکری تحت حاصل ہوجاتی ہے، اور آدی

اس تھت کا مستی ہوجاتا ہے، اللہ تعالی اپنے قشل سے ان آداب پر ہم سب کو عمل

کر دے کی توخی عطافر بائے۔ این سے

کھانے کے اندر عیب مت نکالو

\* عن إلى حريرة مهنوالله عنه قال احاماب ومول الله مسلماني عليه ومسسلم طعامًا قط الن اشتهاء اكله او الاس كرهه تزكمه\*

(می علی، کاب السامدة باب ماعاب البی صلی الله علیه وسلم طعانا مدے نبر ۱۹ میدی دسترت ابو برة رمشی الله عند قرماتے بیں که المخضرت صلی الله علیه وسلم \_ 2 بمی کسی کھانے میں محمانے میں محمانے میں محمانے میں محمانے میں محمانے میں محمانے کی برائی نبین کی آگر اس کے کھانے کی خواہش ند ہوتی تواس کو چھوڑ ویتے " \_ یعنی آگر کھانا پیند نسیس کرتے تھے، اس لئے آگر کھانا پیند نسیس کرتے تھے، اس لئے کہ جو کھانا ہے، وہ چاہے جمیس پیند آ رہا ہو، یا پیند ند آ رہا ہو، لیکن وہ الله تحالی کا عظامے موسی کردہ وزق ہے، اور الله کے عطامے جمیس پیند آرہا ہو، یا پیند ند آ رہا ہو، ایکن وہ الله تحالی کا عظامی میں درق ہے، اور الله کے عطامے جمونے رزق کا حزام اور اس کی تعظیم بھارے ذید

#### کوئی برانہیں قدرت کے کارخانے میں

ہوں تواس کا کنات میں کوئی بھی چیزائی نہیں ہے جواللہ تعالی نے کسی تھست اور مصلحت کے مصلحت کے مصلحت کے مصلحت کے مصلحت کے تعمیدائی ہو، اس کا کنات میں ہر چیزاللہ تعالی نے اپنی تکست اور مصلحت کے تحت پریدا فرمائی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی عمل اور فائدہ ضرور ہے، اقبال مرحوم نے خوب کما کہ ب

#### حیں کوئی چیز تھی نانے میں ا کوئی براحیں قدرت کے کارفانے میں

اللہ تعالی نے اس کا کات میں کوئی چیز بری پیدائیں قربائی، کوئی اعتبار سے سب
انھی ہیں۔ ہرایک کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت منرور ہے، البتہ جب ہمیں کسی چیز
کی مسلمت اور مسلمت کا پید نہیں لگا تو ہم کمہ ویتے ہیں کہ یہ چیز بری ہے، ورنہ حقیقت
میں کوئی چیز بری نہیں۔ حتی کہ وہ محلوقات جو بظاہر موذی اور تکلیف دہ معلوم ہوتی ہیں۔
مثلاً سانپ کچھو ہیں۔ ان کو ہم اس لئے برا سیمتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہمیں نقصان
پنچاتے ہیں۔ لیکن کا کات کے مجموعی انظام کے لحاظ سے ان میں مجمی کوئی نہ کوئی حکمت
اور مصلحت منرور ہے۔ ان میں فائدہ موجود ہے۔ چاہے ہمیں پید چلے یانہ چلے۔

### ایک باد شاه ایک مکھی

ایک بادشاہ کا قصد کھا ہے کہ وہ ایک دن اپنے دربار میں بوے شان وشوکت سے بیشا ہوا تھا، ایک کھی آکر اس کی تاک پر بیشر گئی، اس بادشاہ نے اس کواڑا دیا، وہ مجر آکر بیشر گئی، اس بادشاہ نے دیکھا ہوگا کہ بعض آکر بیشر گئی، اس نے دوبارہ اڑایا، وہ مجر آکر بیشر گئی۔ آپ ہے دیکھا ہوگا کہ بعض کھیاں بہت لیچر تشم کی ہوتی ہیں، ان کو کتابی اڑالو، وہ دوبارہ اس جگہ پر آکر بیشر جاتی ہیں دہ بھی اس تشم کی تقی، یادشاہ نے اس وقت کماکہ خدا جانے ہے کھی اللہ تعالی نے کیول بیدا کی ؟ یہ تو تکلیف ہی تکلیف پہنچارہی ہے، اس کاکوئی قائدہ تو تظر نہیں آنا، اس وقت دربار میں ایک ہزرگ موجود تھے۔ ان بزرگ ان اگر اس بادشاہ سے کماکہ اس کمی کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ تم جیسے جابر اور مسکر انسانوں کے دمائے درست کرنے کے لئے بیدا کی

ہے، تم اپی تاک پر کھی بیضے نہیں ویتے، لیکن اللہ تعالی نے دکھا دیا کہ تم اینے عاجز ہو کہ آگر ایک کمی تنہیں ستانا چاہے تو تمہارے اندر آئی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس کی بیدائش کی بھی ست اور مصلحت کیا کم ہے سبر مال اللہ تعالی نے ہر چیز کسی نہ کسی مصلحت اور محکمت کے تحت بیدا کی ہے۔ حال اللہ تعالی نے ہر چیز کسی نہ کسی مصلحت اور محکمت کے تحت بیدا کی ہے۔

#### أيك بجهو كاعجيب واقعه

امام رازی رحمہ اللہ علیہ مصور بزرگ اور علم کلام کے ماہر محزرے ہیں۔ جنہوں نے ''تغییر کبیر" کے نام ہے قرآن کی مشہور تغییر لکھی ہے۔ اس تغییر میر سرف سورہ فاتحہ کی تغییر دو سوصفحات برمشمل ہے۔ اور اس تغییر بین سورة فاتحہ کی مہلی سيت والحمدللدرب العالمين "كى تغيير كے تحت أيك واقعد لكما ب كديس في أيك بزرگ ہے خود ان کااپنا واقعہ سنا، وہ بغدا دمیں رہتے تھے۔ وہ بزرگ قرماتے ہیں کہ ایک ون شام کومیرکرنے کے لئے " دریائے دجلہ" کے کنارے کی طرف جانا حمیا، جب میں وریائے دجلہ کے کنارے کنارے چلنے لگاتویں نے دیکھا کہ میرے آگے ایک بچھوجلاجا رہا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ بیہ بچھو بھی اللہ تعالی کی محلوق ہے، اور طاہر ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو کسی نہ کسی تھمت اور مصلحت کے تحت بی پیدا کیا ہے ، اب اس وقت پہت جمیں کماں سے ارباہے؟ کمال جارہا ہے؟ اس کی منزل کیا ہے؟ وہاں جاکر کیا کر ۔۔ گا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے یاس تو دفت ہے، میں سیرے لئے لکلا ہوں، آج میں اس مچھو کا تعاقب کر آم ہوں کہ مد کمال جاتا ہے چنانچہ وہ مچھو آگے آگے چاتا رہا۔ اور میں اُس کے چیچے چیچے جیٹارہا، چیلتے چلتے اس نے پھر دریای طرف رخ کیا اور کنارے پر جاکر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی قریب ہی کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ دریا میں ایک مچھوا تیر آ ہوا آ رہا ہے، وہ مچھوا آ کر کنارے لگ کیا اور بیہ پھو چلاتک لگاکراس کی پشت بر سوار ہو حمیا۔ اس طرح اللہ تعالی نے دریا عبور تعریف کے لئے تحشتی جھیج دی۔ چنانچہ وہ مچھوااس کوا بی پیٹے ہر سوار کر کے روانہ ہو گیا، چونکہ میں نے بیہ طے کر لیا تھا کہ آج میں ہد دیکھوں گا کہ بچھو کمال جارہاہے، اس لئے میں لے بھی کشتی ائے یرنی اور اس کے پیچے روانہ ہو گیا۔ حتی کداس چھوے نے دریا یار کیا، اور جاکر

اس طرح دوسرے کنارے جاکر لگ حمیا، اور وہ بچھو چھلاتک لگا کر انز حمیا۔ اب بچھو آسے چلا اور میں ہے اس کا بھر تعاقب کرنا شروع کر دیا۔

آمے میں نے دیکھا کہ آیک آ دمی آیک درخت کے بیچے سور ہاہے، میرے ول میں خیال آیا کہ شاید ہیہ بچھواس آدمی کو کاشنے جارہا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں جلدی ے اس اُ ومی کو بیدار کر دول، آگہ وہ محض اس بچھو سے چ جائے۔ لیکن جب میں اس آ دمی کے قریب حمیاتو ہیں نے ویکھا کہ آیک زہر مان انسانیا بھن اٹھائے اس آ وی کے سر کے پاس کمڑاہے، اور قریب ہے کہ وہ سانپ اس کو ڈس لے، استے میں یہ بچیو تیزی کے ساتھ سانپ کے اوپر سوار ہو تمیا، اور اس کو ایک ایساؤنگ مارا کہ وہ سانپ بل کھا کر زمین پر كريرا، اور ترسي لكا، بحروه بجهو وبال سے تمي اور منزل ير رواند موكيا، اچانك اس وقت اس سونے والے مخص کی آگھ محل محق اور اس نے دیکھاکہ قریب سے ایک بچھو جارہا ہے، اس نے فورا ایک پخرا نھا کر اس بچھو کو مار نے کے لئے دوڑا، میں قریب ہی کھڑا ہوا ہے سلرامنظرد كميدر باتفا- اس كے ميں نے نورة اس كا باتھ كارليا- اور اس سے كماك تم جس بچو کو مارے جارہ ہو بہ تمارامحن ہے، اور اس نے تماری جان بچائی ہے، حقیقت میں میہ سانب جو یسال مراہوا پڑاہے ، تم ہر حملہ کرنے والا تھا، اور قریب تھا کہ ڈیک مار کر حمیں موت کے مماث اتار دے ، لین اللہ تعالی نے بست دور سے اس مجمو کو تماری مان بچائے کے لئے بعیجاہے، اور اب تم اس پچھو کو مارنے کی کوشش کر دہے ہو۔۔وہ بزرك قرباست بین كه مین فساس روزانند تغالی کی ربوبیت كامیه كرشمه دیكها كه كس ظرح ا نثد تهالیٰ اس بچھو کو دریا کے ووسرے کنارے سے اس مخص کی جان بچانے کے لئے یماں لائے ۔۔۔ بسرحال، دنیامی کوئی چیزائی نہیں ہے جس سے پیدا کرنے میں کوئی نہ كونى تكوي تحمت اور مصلحت ند مو-

نجاست میں پیرا ہونے والے کیڑے

آیک اور قصہ دیکھا، معلوم ضمیں کہ سیجے ہے یاضیں؟ اگر سیجے ہے توہوی حبرت کا واقعہ ہے، وہ بید کہ ایک صاحب آیک دن قضا حاجت کر رہے تھے، قضاء حاجت ہیں ان کو سفید سفید کیڑے قطر آئے۔ :و بعض او قات پیٹ کے اندر پیدا ہوجاتے ہیں ان صاحب ے دل میں یہ خیال آیاکہ اور جتنی مخلوق ہے ان سب کی پیدائش کی کوئی نہ کوئی تھمت اور مصلحت سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ جاندار مخلوق، جو نجاست میں پیدا ہو جاتی ہے۔ نجاست کے ساتھ بی بھادی جاتی ہے۔ اس کا کوئی عمل نجاست کے ساتھ بی بھادی جاتی ہے۔ اس کا کوئی عمل اور قائمہ بی نظر نہیں آتی ہے۔ نہیں اللہ تعالی نے یہ مخلوق کس مصلحت سے پیدا کی ۔ و

سی حرمہ کے بعدان صاحب کی آگھ میں پچھ تنایف ہوئی، اب تکلیف کے طاقے کے لئے سارے علاج کر گئے۔ مرکوئی فائدہ نہ ہو، آخر میں آیک پراتاکوئی طبیب نفا۔ اس کے پاس جاکر بتایا کہ یہ تکلیف ہے۔ اس کا کیاعلاج ہے؟اس طبیب نے بتایا کہ اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے۔ البت آیک علاج ہے جو بہمی کار آمہ ہوجا ہے۔ وہ یہ کہ انسان کے جسم میں جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کیڑوں کو پیس کر اگر لگایا جائے تو اس کے ذریعہ سے بعض اوقات یہ بیاری دور ہو جاتی ہے۔ اس وقت میں نے کما کہ اس کے ذریعہ سے بعض اوقات یہ بیاری دور ہو جاتی ہے۔ اس وقت میں نے کما کہ اس کے ذریعہ سے بعض اوقات یہ بیاری دور ہو جاتی ہے۔ اس وقت میں نے کما کہ اس کے ذریعہ سے بیمن ہو ہیں یہ بات آگئ کہ آپ نے ان کیڑوں کو کس مصلحت سے اللہ تعالی اس کے دریا ہے۔ اس کے دریا ہوں کو کس مصلحت سے اللہ تعالی اس کے دریا ہوں کو کس مصلحت سے اللہ تعالی اس کے دریا ہوں کو کس مصلحت سے اللہ تعالی اس کے دریا ہوں کو کس مصلحت سے اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی ت

غرض کائنات کی کوئی چزائی تمیں ہے، جس کی کوئی نہ کوئی تھت اور مصلحت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہرچز کے فوائد اور حکت اور مصلحتیں ہیں، یالکل ای طرح ہو کھنا آپ کو پیند نمیں ہے، یااس کے کھانے کو طبیعت نمیں چاہتی، لیکن اس کی پیدائش میں کوئی نہ کوئی تک مکت اور مصلحت ضرور ہے اور کم از کم سے بات موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کارزق ہے اور اس کا احزام کرنا ضروری ہے۔ اس لئے آگر کوئی کھانا پائد نہیں ہے تواس کومت کھا تا ہو اس کے کہ جب کھانا ہو تھی اس کے دجب کھانا ہو تہ ہوتی ہے کہ جب کھانا ہو تہ تھیں آ یا تواس میں عمیب نکالئے شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں بیہ ترانی ہے۔ یہ تو بید ذائقہ ہے۔ اس میں ایس بی ایس کمنا درست نہیں۔

### رزق کی ناقدری مت کرو

بے بھی حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بوی اعلیٰ در ہے کی تعلیم ہے کہ اللہ کے رزق کا حرام کرو، اس کا وب کرو، اس کی ہے ادبی نہ کرو، آج کل ہمارے معاشرے

میں یہ اسلامی اوب بری طرح پا ال ہورہا ہے۔ ہر چیز میں ہم نے غیروں کی نقانی شروع کی توان میں ہے اسلامی اوب بری طرح پا اور الله کے رزق کا کوئی اوب باتی تهیں رہا، کھانا بچا تواٹھا کر اس کو کوڑے میں ڈال دیا، بعض او قات دکھے کر دل لرزما ہے، یہ سب مسلماتوں کے کھروں ہیں ہورہا ہے، فاص طور پر دعوتوں میں اور ہو طوں میں غذاؤں کے بدے بوے وجیر اس مسلمرح کوڑے میں ڈال دیئے جاتے ہیں، حالا تکہ جارے دین کی تعلیم ہیہ ہے کہ آکر روثی کا چھوٹا سا تکڑا ہی کہیں رہ اور اس کواٹھا کر کوئی ہے۔ کہ آکر روثی کا چھوٹا سا تکڑا ہی کہیں پڑا ہوا ہو تواس کی مجی تعظیم کرو، اس کا بھی اوب کرو، اور اس کواٹھا کر کھی وہ۔

#### حضرت تھانوی اور رزق کی قدر

میں نے اپ حضرت واکٹر عبدانعی صاحب قد س اللہ مرہ صحفرت تھاتوی دے اللہ علیہ بیار ہوئے اس دوران ایک صاحب نے آپ کو پینے کے لئے دودھ لاکر دیا، آپ نے وہ دودھ بیا، اور تعوزا سانج گیا، وہ بچاہوا دودھ آپ نے سرحانے کی طرف رکھ دیا، است میں آپ کی اور تعوزا سانج گیا، وہ بچاہوا دودھ آپ نے سرحانے کی طرف رکھ دیا، است میں آپ کی آکھ لگ گئے۔ جب بیدار ہوئے توائی صاحب جو پاس کھڑے ہے ان سے پوچھا کہ بھاتی دہ تعوزا سا دودھ نج گیا تھا، وہ کمال گیا؟ توان صاحب نے کما کہ حضرت وہ تو پھینک دیا۔ ایک کھونٹ بی تھا، دہ کمال گیا؟ توان صاحب نے کما کہ حضرت وہ تو پھینک دیا۔ ایک کھونٹ بی تھا، حضرت تھاتوی رحمۃ اللہ علیہ بست باداض ہوئے اور قربایا کہ تم نے اللہ کی اس فحت کو پھینک دیا۔ تم نے بست غلط کام کیا، آگر میں اس دودھ کو تمیں بی سکا، تو تم خود پی لیتے، کمی اور کو پلا دیتے، یا بلی کو پلا دیتے، یا طوطے کو پلا دیتے۔ اللہ کی کسی مخلوق کے کام آ جاآ، تم نے اس کو کیوں پھینکا؟ اور پھرائیک اصول بیان قربادیا کہ:

"جن چیزوں کی زیادہ مقدار سے اتبان اپنی عام زندگی میں قائدہ اٹھا آئے۔ ان
کی تھوڑی مقدار کی قدر اور تعظیم اس کے ذمہ واجب ہے۔ "
مثلاً ترکی بری مقدار کو انسان کھا آئے ، اس سے اپنی بھوک مثا آئے ، اپنی ضرورت پوری کر آئے ، لیکن اگر اس کھانے کا تھوڑا ساحصہ چے جائے تو اس کا حترام اور توتیر بھی اس کے ذمہ واجب ہے ، اس کو ضائع کرنا جائز نہیں ، یہ اصل بھی ورحقیقت ای

حدیث سے ماخوذ ہے کہ اللہ سے رزق کی تاقدری مت کرو، اس کو کسی نہ کسی معرف ہیں، لے آؤ۔

### دسترخوان جما زنے کاصحیح طریقنہ

میرے والد ماجد رحمة الله علیہ کے دارالعوم دیوبند میں ایک استاد تھے۔
حضرت مولانا سیدامفر حسین صاحب حسة الله علیہ جو "حضرت میال صاحب" کے نام
سے مشہود تھے، بوے بجیب و غریب بزرگ تھے، ان کی باتیں س کر صابہ کرام کے
زمانے کی یاد آزہ ہو جاتی ہے۔ حضرت والد صاحب رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ ایک
سزیہ میں ان کے صاحت میں مجا۔ توانموں نے فرمایا کہ کھائے کا دفت ہے۔ آؤ کھانا کھا
او، بیں ان کے ساتھ کھانا کھائے میٹے میا۔ جب کھائے سے فار فی ہوئے تویں نے دستر
فوان کولیٹیا شروع کیا، آکہ میں جاکر دستر فوان جھا ژودن ، تو حضرت میاں صاحب
نے میرا ہاتھ بکڑلیا اور فرمایا :کیاکر رہے ہو؟ میں نے کماکہ حضرت دستر فوان جھا ڈرئے جا
دہرت وستر فوان جھا ڈراکو نسافن یا علم ہے، جس کے لئے یا قاعدہ تھلیم کی ضرورت ہو،
باہر جاکر جھا ڈردوں گا۔ حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ ای لئے تو میں نے تم سے
باہر جاکر جھا ڈردوں گا۔ حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ ای لئے تو میں دستر فوان جھا ڈراکو نسیں
باہر جاکر جھا ڈردوں گا۔ حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ ای لئے تو میں نے تم سے
باہر جاکر جھا ڈردوں گا۔ حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ ای لئے تو میں دستر خوان جھا ڈراکو نسیں
باہر جاکہ جس نے کھا بھر آپ سکھا دیں، فرمایا کہ جاں دستر خوان جھا ڈرا بھی آیک فن

چر آپ ہے اس وسترخوان کو دوبارہ کھو لا اور اس دسترخوان پر جو ہوئیاں یا ہو تھوں کے ذرات ہے ، ان کو ایک طرف کیا۔ اور بڑیوں کو جن پر بچھ کوشت دخیرہ لگاہوا تھا، ان کو ایک طرف کیا، اور روٹی کے جو چھوٹے تھا، ان کو ایک طرف کیا، اور روٹی کے جو چھوٹے چھوٹے درات تھے، ان کو ایک طرف جمع سے قربایا کہ دیکھو۔ یہ چار چیس چھوٹے ذرات تھے، ان کو ایک طرف جمع کیا، پھر جھے سے قربایا کہ دیکھو۔ یہ جو ہوئیاں ہیں، اور میرے یہاں ان چاروں چیزوں کی علیمدہ علیمہ مقرر ہے، یہ جو ہوئیاں ہیں، ان کی قلال جگہ ہے، یہ جو ہوئی ہیں، وہ ان کی قلال جگہ ہے، یہ بار ان بڑیوں کے کہ کھانے کے بعد اس جگہ ہوئیاں رکمی جاتی ہیں، وہ آکر ان کو کھالیتی ہے، اور ان بڑیوں کے لئے قلال جگہ مقرر ہے، محلے کون کو دہ جگہ

معلوم ہے۔ وہ آکران کو کھالیتے ہیں، اور یہ جوروغوں کے کھڑے ہیں، ان کو ہیںاس دیوار پر رکھتا ہوں، یہاں پر ندے، چیل، کوے آتے ہیں، اور وہ ان کو اٹھاکر کھالیتے ہیں، اور یہ ان کو اٹھاکر کھالیتے ہیں، اور یہ جوروثی کے چھوٹے ذرات ہیں، تو میرے گھر ہیں چونٹیوں کا بل ہے، ان کو اس بل کے پاس رکھ دیتا ہوں، وہ جو نثیل اس کو کھالیتی ہیں ۔ پھر قربا یا کہ یہ سب اللہ تعالی کا رزق ہے۔ اس کا کوئی حصہ ضائع شمیں جاتا چاہے۔ حضرت والد میں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرباتے سے کہ اس دن ہمیں معلوم ہواکہ وستر خوان جما زنا ہمی ایک فن ہے اور اس کو بھی سکھنے کی ضرورت ہے۔

#### آج ہمارا حال

آج ہمارا یہ حال ہے کہ دسترخوان کو جاکر کو ڑے وان کے ایمر جما ڈویا، اللہ کے درق کے احرام کا کوئی اجتمام ہیں، ارے یہ ساری اللہ تعالی کا قوقات ہیں۔ جن کے لئے اللہ تعالی ہے درق پیدا کیا، اگر تم نہیں کھا کے تو کسی اور مخلوق کے لئے اس کو دو، پہلے ذمائے میں بچوں کویہ سکھایا جاتا تھا کہ یہ اللہ تعالی کارزق ہے۔ اس کا احرام کرو، اگر کمیں روٹی کا کڑانظر آتا تو اس کوچوم کر اوب کے ساتھ اور بچی جگہ پر رکھ دیتے لیکن جوں جوں مغربی ترذیب کا غلبہ ہمارے معاشرے پر بودھ رہا ہے، رفتہ رفتہ اسلامی آداب رخصت ہورہ ہیں؟ ہی کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ کھانا اور ب حرمتی مت کرو، اس سنت کو دوبارہ زئرہ کرنے کی ضرورت ہے ہے ہیں اور ب حرمتی مت کرو، اس سنت کو دوبارہ زئرہ کرنے کی ضرورت ہے ہے ہیں کہ باتیں کئی قصہ کمانی یاکوئی افسانہ نہیں ہے ، بلکہ یہ سب باتیں عمل کرنے کے لئے ہیں کہ مہا اللہ تعالیہ وسلم نے ہمیں سکھائے اور جو ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ اور یہ جو مغرب نے جو بلائیں ہم پر نازل کی ہیں۔ ان سے چھٹکارہ حاصل طرہ اختیاز ہیں۔ اور یہ جو مغرب نے جو بلائیں ہم پر نازل کی ہیں۔ ان سے چھٹکارہ حاصل کریں۔ ان سے چھٹکارہ حاصل کریں۔ ان سے چھٹکارہ حاصل کریں۔ ان شد تعالی ہم سب کو تونق عمل عطافرائے۔ آجن ۔۔۔۔

#### سرکہ بھی ایک سالن ہے

" عن جابر رضوائط عنه إن النبى سخط عليه ومساء سئل اهله الادع، فقالاً؛ ما عند خالاً خل، فدعابه، متبسل باكل، ويقول ، نعسد الادعزالينل ، فعسدالادعزالينل ، فعسدالادعزالينل ، فعسدالادعزالينل ، فعسدالادعزالينل ، مديث تمرح مسلم ، مثاب الاشرية ، باب ففسيلة العفل ، والثادم به ، مديث تمرح مسلم ، مثاب الاشرية ، باب ففسيلة العفل ، والثادم به ، مديث تمرح مسلم ، مثاب الاشرية ، باب ففسيلة العفل ، والثادم به ، مديث تمرح مسلم ، مثاب الاشرية ، باب ففسيلة العفل ، والثادم به ، مديث تمرح مسلم ، مثاب الاشرية ، باب ففسيلة العفل ، والثادم به ، مديث تمرح مسلم ، مثاب الاشرية ، باب ففسيلة العفل ، والثادم به ، مديث تمرح مسلم ، مثاب الاشرية ، باب ففسيلة العفل ، والثادم به ، مديث تمرح مسلم ، مثاب الاشرية ، باب ففسيلة العفل ، والثادم به ، مديث تمرح مسلم ، مثاب الاشرية ، باب ففسيلة العفل ، والثادم به ، مديث تمرح مسلم ، مثاب الاشرية ، باب ففسيلة العفل ، والثادم به ، مديث تمرك ، مثاب الاشرية ، باب ففسيلة العفل ، والثادم به ، مديث تمرك ، مثاب الاشراء ، باب ففسيلة العفل ، والثادم به ، مديث تمرك ، مثاب الاشراء ، باب ففسيلة العفل ، والثادم به ، مديث تمرك ، مثاب المثاب الاشراء ، باب ففسيلة العفل ، والثادم به ، مديث تمرك ، مثاب فلا بالاشراء ، باب ففسيلة العفل ، والثادم به ، مديث تمرك ، باب ففسيلة العفل ، والثادم به ، مديث تمرك ، باب فلا بالاثار ، باب فلا باب فلا باب بالاثار ، باب فلا باب نائل ، باب فلا باب فلا باب نائل ، باب فلا باب نائل ، با

حضرت جاہر رضی افلہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیک مرتبہ حضور ہی کریم صلی افلہ علیہ وسلم محمر میں تشریف لے سے اور محمروالوں سے فرما یا کہ پچھ سالن ہوتو نے آؤ۔ (ردنی موجود منی) محمروالوں نے کہا ہمارے پاس تو سرکے کے علاوہ اور پچھ نہیں ہے، سرکہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرما یا کہ وہی لے آؤ، حضرت جاہر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور افقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرکے کو روفی کے ساتھ تناول فرمانا شروع کیا اور ساتھ جی باریار رہے فرماتے جاتے کہ سرکہ بردا اچھا سالن ہے، سرکہ بردا اچھا سالن ہے۔

#### آپ کے کھر کی حالت

حضوراتدس ملی الله علیہ وسلم کے گھر کا بیہ حال تھا کہ کوئی سالن موجود شیں،
حالا کہ روایات بیں آیاہے کہ حضور اقدس حلی الله علیہ وسلم سال کے شروع میں تمام
ازواج مطہرات کے پاس پورے سال کا نان نفقہ اور خرچہ بھیج دیا کرتے ہے۔ لیکن وہ
ازواج بھی حضور اقدس مسلی الله علیہ وسلم کی ازواج تھیں۔ ان کے یمال معدقات،
خرات اور دوسرے مصارف کی اتن کارت تھی کہ حضرت عائشہ معدیقہ رضی الله عنها
فراتی بیں کہ بسااو قات تین تین مینے تک ہارے کھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ دوچیزوں
پر ہارا مرزارا ہوتا تھا کہ مجور کھالی اور پانی بی لیا، "

(مح بخارى، سماب الهدة، باب تبرأيك، مدت تبر٢٥٦٠)

# تعت کی قدر فرماتے

اس صدی ہے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوجو تعت میسر آ جاتی اس کی تذر فرماتے ، اور اس پر اللہ تعالی کا شکر اوا فرماتے ، حالاتکہ عام معاشر ہے میں مرکہ کو بعلور سالن کے استعال قبیس کیا جاتا۔ بلکہ زبان کا ذائقہ بدلنے کے لئے لوگ سرکے کو سالن کے ساتھ ملاکر کھاتے ہیں، لیکن حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرکے سے روٹی نتاول قرمائی اور ساہتھ سائھ اس کی اتنی تعریف قرمائی کہ بار بار سن ہے نے فرمائی کہ بار بار سن ہے نے فرمایا کہ سے بروا احجما سالن ہے۔

# کھانے کی تعریف کرنی جاہئے

# بکانے والے کی تعریف کرنی جاہئے

ہمارے حضرت ڈاکٹرصاحب قدس اللہ سرہ نے ایک مرتبہ اپنا سے واقعہ سنایا کہ ایک مساحب میرے پاس آیا کرتے ہتھے، وہ اور ان کی بیوی دولوں نے اصلاحی تعلق بھی قائم کیا ہوا تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنے گھریر میری دعوت کی، میں چلا گیا، اور جاکر کھانا کھا لبا - **كمانا بزالذيذاور بست احيما بنا بواقعا \_\_\_\_ حعزرت والاقدس ا**لله سره كي بميشد كي مياوت تمتی کہ جب کھانے سے فارخ ہوتے ٹواس کھانے کی اور کھانا بنانے والی خاتون کی تعریف منرور کرتے، تاکہ اس مراللہ کا شکر مجی ادا ہو جائے، اور اس خاتون کا دل پڑھ جائے ۔ چنانچہ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو وہ خاتون بردے کے پیچھے آئیں، اور آکر حعرت والاكوسلام كيا، توجعرت والانف فرما ياكه تم في بزالذيذا وربست اجها كمانايكايا-کھانے میں بواحرہ آیا۔۔۔حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کمانو پر دے کے چیجیے ے اس خانون کے رویے اور سسکیاں لینے کی آداز آئی \_\_\_ بیس جران ہو گیا کہ معلوم نہیں میری تمس بات ہے ان کو تکلیف ہوئی ، اور ان کا ول ٹوٹا<u>۔۔ م</u>یں نے یو **جما** کہ کیا ہات ہے؟ آپ کیوں روری ہیں؟ان خانون نے بمشکل اسے روئے ہر قابو یاتے ہوئے کما کہ حضرت بچھےان (شوہر) کے ساتھ رہنچے ہوئے جالیس سال ہو گئے ہیں، لیکن اس یورے عرصے میں ان کی زبان ہے میں نے رہے جملہ نہیں سنا کہ '' آج کھانا ہوا احجما ایکا ہے" آج جب آپ کی زبان سے بہ جملہ ساتو بچے رویا آگیا۔۔۔ جو تکہ وہ صاحب حضرت والا کے زیر تربیت تھے۔ اس کئے حضرت والانے ان سے فرمایا کہ خدا کے بندے ، امیابھی کیا بخل کرنا کہ آومی کسی کی تعریف میں دولفظ نہ کے ، جس ہے اس کے دل كوخوشى موجائ \_\_\_ القاكمان كے بعداس كمان كى تعريف اور اس كے يكانے والے تحریف کرنی جاہتے، آکداس کھانے براللہ کاشکر بھی ادا ہوجائے اور کھانا بنانے والے كا دل بھى خوش ہو جائے۔

# ہریہ کی تعربیف

عام طور پر تولوگوں کی بید عادت ہوتی ہے کہ جب ان کو ہدیہ ہیش کیا جائے تو وہ
تکلفا کہتے ہیں کہ پھائی، اس ہدیہ کی کیا ضرورت تھی۔ آپ نے بیکار میں تکلف کیا ۔۔۔
لیکن ہمارے خطرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سمرہ کو دیکھا کہ جب حضرت کے بے تکلف
احباب میں سے کوئی محبت کے ساتھ ان کی خدمت میں ہدیہ چیش کرتا، تو حضرت والا تکلف
میں قرباتے تھے۔ بلکہ اس ہدیہ کی طرف بہت اشتیاق کا اظہار قرباتے، اور یہ کہتے پھائی،
تم تو ایسی چیز لے آئے جس کی ہمیں ضرورت تھی ۔۔۔

ایک مرتبہ میں معزت والای خدمت میں آیک کیڑا ہے گیا، اور بجھے اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ حضرت والا اس پر اتی خوشی کااظمار فرائیں ہے \_\_ چنا نچہ جب میں نے دہ پیش کیا تو حضرت والا نے قربا یا کہ ہمیں ایسے کیڑے کی ضرورت تھی۔ ہم تواس کی خلاش میں تھے، اور فرما یا کہ جس رنگ کا کیڑائا نے ہو، یہ رنگ تو ہمیں بہت پہند ہے۔ اور یہ کیڑا بھی بہت اچھا ہے \_\_ بار بار اس کی تعریف کرتے، اور فرماتے تھے کہ جب ایک سے کیڑا بھی بہت اچھا ہے \_\_ بار بار اس کی تعریف تواس کی کرو کہ اس کی محبت کی قدر دانی ہوجائے، اور اس کا دل خوش ہوجائے کہ جو چیز میں نے بدیہ میں چیش کی، وہ پند قدر دانی ہوجائے، اور اس کا دل خوش ہوجائے کہ جو چیز میں نے بدیہ میں چیش کی، وہ پند آئی، اور سے جو حدیث شریف میں ہے کہ: "تھا دو اتحابوا" یعنی آئیں میں ہدیہ دیا کرو، اور اس کے ذریعہ محبت میں اضافہ کرو \_\_ تو محبت میں اضافہ کا ذریعہ اس وقت ہوگا اور محبت کا اظہار کرو۔

### بندول کاشکریه اداکر دو

آیک صدیت بین حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرارشاد قرمایا:
من احد بشکر النباس احد بشکراها

(تمنی، کتب البردالصلة، باب ماجاه فی افتکرلن احس الیک، معت نبر ۱۹۵۳)

اینی جو فخض انسانوں کاشکر اوانہیں کرتا۔ وہ الله کابھی فکر اوانہیں کرتا۔
اس سے معلوم ہوا کہ جو فخض بھی تمہارے ساتھ محبت اور اظام کا معالمہ کرے، اور اس سے ذریعہ سے حمیس کوئی فائدہ پنچے تو کم از کم زبان سے اسکا شکریہ اواکر دو، اور اسکی تعریف میں دو کلے تو کہ دو \_\_\_ یہ سنت ہے۔ اس لئے کہ یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اگر ہم ان طریقوں کو اپنالیں تو دیکھو کتنی محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور تعلقات میں کتنی خوشکواریاں پیدا ہوتی ہیں \_\_\_ اور یہ عداوتیں اور نفرتیں، یہ بیش اور حید سب دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ بشرطیکہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر فعیک ٹھیک عمل کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حمل کی قائق عطافرا ہے۔

تعلیمات پر فعیک ٹھیک عمل کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حمل کی قائق عطافرا ہے۔

آمین \_\_\_\_

#### حضور کا سوتنیلے <u>بیٹے</u> کوا دب <del>سکھانا</del>

معن عمروب إلى سلمة رضى الله عنهما قال: كنت غلامًا في حجرب سول الله صول في عليه وسسلم، وكانت يدى تطبيق في المسعفة قال على مسول الله معلى في المسلم، وعلى مسماعتُه، وكل بوينك وكل معايليك ؛

رصی بخاری، کاب الطعمة باب النسبة علی الطعمة بروی الله معد معدت برای ۵۳ کی سعد و معدت بین الله علی الله علی الله علی و معزت عمزوین ابی سعلمة رصی الله علیه رضی الله علیه و معزت عمزوین ابی سعلمة رصی الله علیه و معنی الله علیه و معنی به معنی بین تعین به معنی به معزت ابی سعلمه رضی الله عندی بیوی تعین ، ان کانقال کی بعد آخضرت صلی الله علیه و معزت ابی سعلمه رضی الله عند معزت ابی سعلمه رضی الله عند معزت ابی سعلمه کے بینے تھے ، اکاح کی بعدیه بھی معزت ام سعلمه رضی الله عند معزت ابی سعلمه کے بینے تھے ، اکاح کی بعدیه بھی معزت ام سعلمه رضی الله عند و معنی الله علیه و مسلم کے زیر تربیت رہے ۔ وہ قرباتے ہیں کہ جب بینے بین مینی بیر تھا ، اور حضور اقدی صلی الله علیه و مسلم کے زیر تربیت تھا ، ایک مرتبہ جب بین معنی معنی الله علیه و سلم کے زیر تربیت تھا ، ایک مرتبہ جب بین معنی مسلم مینی الله علیه و سلم کے ماتھ کے ووران میرا بیاتہ کھانے کے وران میرا بیاتہ کھانے کے وران میرا بیا و معنی الله علیه و سلم نے میری یہ حرکت کر آتھا۔ ایک نوالہ اس طرف سے کھالیا ، اور جب معنی و الله کسی اور طرف سے کھالیا ، اور جب معنی الله بین برتن کا بو و صد تمار ہو ۔ اور واسخ باختہ سے کھاؤ ، اور این میرا مدرف سے کھاؤ ، اور اسخ باختہ سے کھاؤ ، اور است ہے ، اس سے کھاؤ ، اور است سے ، اس سے کھاؤ ۔ ۔ ۔

اہے سامنے سے کھانا اوب ہے

اس مدیث میں حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آ داب بیان فرمائے۔ پہلاا دب سے سے کہ بہم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ۔ اس کے بارے میں پچھے تنصیل سے بیان ہو کیا۔۔۔ دوسراا دب سے کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس کا بیان بھی چیھے آ چکاہے

#### کھانے کے وسط میں برکت نازل ہوتی ہے

ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا کہ جب کھانا سامنے رکھاجاتا ہے، تواللہ تعالی کی طرف ہے اس کھانے کے دسطاور در سیان میں پر کت نازل ہوتی ہے۔ اب اگر اس کھانے کے در میان ہی ہے کہ الیاتواس کامطلب ہیہ ہے کہ اس کھانے کی برکت ختم ہوگئی، اس لئے اگر آیک طرف سے کھانا کھایا جائے گا، تواللہ تعالیٰ کی برکت تریادہ دیر تک برقرار رہے گی ۔ اب سوال بیہ ہوتا ہے گہ ہی برکت کیا چے تعالیٰ کی برکت تریان میں مطرح نازل ہوتی ہے ؟ یہ ساری باتیں ایس ہیں، جن کو ہم اپنی محدود عقل سے نہیں سمجھ سکتے، مید اللہ تعالیٰ کی محمت میں۔ وہ جانیں اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانیں، ہمیں اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ بس جمیں توب ادب سمحاد یا کہ اسیخ سامنے سے کھاؤ، او هر او حرسے مت کھاؤ۔

(تمضى، كتاب اللطعمة ياب ماجاء في كرا هية الاكل من وسط العلمام، حديث تمبر١٨٠١)

## اگر مختلف اشیاء ہوں تو آ کے ہاتھ بردھا سکتے ہیں

نیکن بدادب اس وفت ہے، جب کھانا ایک قتم کاہو۔ اگر برتن کے اتدر مختلف انواع کی چیزس رکھی ہیں۔ تواس صورت میں اپی پیندا در اپی مطلب کی چیز لینے کے لئے ہاتھ ادھرادھر، وائیس ہائیس جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ۔۔۔ چنا نچہ حضرت عراش بن زئیب رمنی افته عند ایک محابی ہیں۔ وہ فراتے ہیں کہ آیک مرتبہ میں حضیو اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوئی کے وجوے ہی ساتھ لے لیا۔ جبہم وہاں پنچ فو ہمارے سامنے وسرخوان پر "ثرید" اے کہتے ہیں کہ روثی کے محزے قرار شور ہے میں مبحکو دیئے جاتے ہیں۔ پھراس کو کھایا جاتا ہے۔ یہ کھانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بست پند تھا۔ اور آپ نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ "ثرید" بروااچھا کھانا ہے سبرحال، حضرت عراش رمنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب میں نے ترید کھانا شروع کیا تو آیک کام توبہ کیا کہ میں نے اسم اللہ نہیں پڑھی، دیے جب میں کھانے کے دور اآیک اللہ کانام او، اور بسم اللہ پڑھو۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ کیا کہ میں کھانے کے دور اآیک فرا ایک ہمی اوھر سے ترک کو اللہ بھی اوھر سے توالہ لیتا، جب خوالہ لیتا، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ حرکت دیکھی تو آپ نے فرمایا:

م يا عكراش، كل من موضع ولحد، فانه طعام واحد"

اے عراش، اپ سامنے سے کھانا کھاؤ، اس لئے کہ آیک ہی متم کا کھانا ہے،
چنا نچہ میں نے آیک ہی جگہ سے کھانا شروع کر دیا، جب کھانے سے فارغ ہو محکے تو ہمارے
سامنے آیک برا تھال لایا گیا، جس میں مختلف فتم کی مجوریں تھیں۔ کوئی کی رنگ کی، کوئی
میں رنگ کی، کوئی عمرہ، کوئی در میانی ، کوئی تز، کوئی فشک مثل مشہور ہے کہ دودھ کا
جلا چھاج بھی مجوفک مجوزی کے چیتا ہے سے چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
میرا ہاتھ کی کر کر بھے تلقین فرائی تھی کہ اپ سامنے سے کھانا چاہتے، اس لئے میں صرف
ایٹ سامنے کی مجوریں کھا آرہ، اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ
آپ کا ہاتھ بھی یمان جارہا ہے، بھی وہاں جارہا ہے، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ
وسلم نے جمعے دیکھا کہ میں آیک ہی جگہ سے کھارہا ہوں ، تو آپ نے فرایا:

ا يا عكراش . حكل من حيث شئت ، خانه غير لون واحد"

 حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے یہ ادب سکھا دیا کہ جب آیک حسم کا کھانا ہو تواہیے سامنے سے کھانا چاہیے، اور جب مختلف حسم کے کھانے دسترخوان پر پہنے ہوئے ہوں تو ادھرادھرہائد پردھانے میں کوئی مضائفتہ نہیں \_\_\_

( تمذي، كتاب الاطعمة ، ياب ماجاء في التسمية على الطعام صنت تمبر ١٨٣٩)

بأنيں ہاتھ سے کھانا جائز نہیں

" وعن سلمة بن الاكم رضوات عنه النه به الاكمامة التحليفة التحليفة المسلم الله وسلم الله والمسلم الله الله الله المسلم الله الله المسلم المس

(میح سلم، کاب الاشریة، باب آداب العلمام دالشراب، مدیث نبر ۱۳۰۱)

حضرت سلمة بن اکوع رضی الله عند فراتے بین که آیک فض حضیر اقدس صلی
الله علیہ دسلم کے پاس بیٹ کر باس باتھ سے کھانا کھارہ بھا۔ آپ صلی الله علیہ دسلم نے
اس سے فرایا کہ: دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اس فخص نے جواب بین کما کہ بین دائیں
ہاتھ سے نہیں کھاسکنا (بظاہر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ فخص منافی تھا، اور اس کے دائیں
ہاتھ جس کوئی خرابی اور عذر بھی نہیں تھا، ویسے بی اس نے جھوٹ بول ویا کہ بین نہیں کھا
سکنا) اس لئے کہ بعض لوگوں کی طبیعت الی ہوتی ہے کہ وہ غلطی کو بائنے کے لئے لئے
تیار نہیں ہوتے، بلکہ اپنی بات پر اڑے دہتے ہیں ۔۔۔۔ ہی طرح یہ فخص بھی بائیں ہاتھ
سے کھارہ اتھا۔ حضیر اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ٹوکا، شاید اس کو حضیر صلی الله علیہ
وسلم کا تو کتابیند نہیں آیا۔ اس لئے اس نے صاف کمہ دیا کہ جس دائیں ہاتھ سے نہیں
محصوف بولنا، یا غلط ہات کہنا اور بلا دجہ اپنی غلطی کو چھپاٹا اللہ تعالی کو انتہائی تا نہند ہے۔
جسوف بولنا، یا غلط ہات کہنا اور بلا دجہ اپنی غلطی کو چھپاٹا اللہ تعالی کو انتہائی تا نہند ہے۔
جسوف بولنا، یا غلط ہات کہنا اور بلا دجہ اپنی غلطی کو چھپاٹا اللہ تعالی کو انتہائی تا نہند ہے۔
جسوف بولنا، یا غلط ہات کہنا اور بلا دجہ اپنی غلطی کو چھپاٹا اللہ تعالی کو انتہائی تا نہند ہے۔

لااستطعت

یعن حمیس دائیں سے کھانے کی مجمی طاقت نہ ہو \_\_\_ چنا نچہ روایت میں آیا ہے کہ اس

کے بعد اس مخض کی بیہ حالت ہو مخی کہ اگر سمجی اینے ڈائیں ہاتھ کو منہ تک نیجانا بھی چاہتا تب بھی جمیں اٹھا سکتا تھا، انڈ تعالی محفوظ رکھے۔ آمین۔

غلطی کا اعتراف کر کے معافی آنگ لینی جاہیے

اصول میہ ہے کہ اگر بیٹری نقاضے کے وجہ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، پھردہ انسان عدامت اور شرمندگی کا اظہار کرے تواللہ تعالیٰ معاقب فرما دیتے ہیں، نیکن غلطی ہو، اور پھراس غلطی پر اصرار ہو، اور سینہ زوری ہواور اس کو مجع طابت کرنے کی کوششیں بھی کرے ، اور پھرنی کے سامتے جھوٹ ہولے، میہ پواستھین محناہ ہے۔

حضر اقدى صلى الله عليه وسلم كاكسى كون من بددعاكر ناشاذ و ناورى عليت ب- حق كه آب في اين و شنول كون من بدوعانس فرائى، جولوك آب ك مقاسل مقاسل شرائى، جولوگ آب ك مقاسل مقاسل مقاسل مقاسل مقاسل من الرش كر رب بين، ان كر كنه به س اي بدوعانس فرائى، بلكه به وعادى كد:

🔧 اللهد اهد قرى فانهد لايعلمون

اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دید بیٹے۔ یہ جھے جانے نہیں ۔۔۔ نیکن یہ موقع ایبا تفاکہ آپ کو بذریعہ وجی معلوم ہو کیا تھا کہ یہ مخص تحبری وجہ سے بطور مناد کے منافقت کی نبیاد پر دائیں ہاتھ سے کھانے سے اٹکار کر رہاہی، حقیقت میں اس کو کوئی عذر نہیں ہے۔ اس لئے آپ نے اس کے حق میں بددعا کا کلمہ ارشاد فرایا، اور وہ بدوعافورا قبل ہو گئی۔۔۔

# اپنی غلطی پرِ اژنا درست نهیس

ہمارے حضرت ڈاکٹر حیدال سے صاحب قدس اللہ سرہ فرایا کرتے ہے کہ اگر آدی غلط کاری اور گناہوں ہیں جتا ہو۔ پھر بھی برر محول اور اللہ والوں کے پاس بسی حال ہیں جلا جائے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہاں جاکر آگر جموث ہو لے گا یا چی غلطی پر اثرار ہے گا تو یہ بدی خطرناک بات ہے ۔ انہیاء علیم السلام کی شان تو بہت بدی ہے۔ بساا وقات ایسا ہوتا ہے کہ انہیاء کی وارثین پر بھی اللہ تعالی بعض اوقات یہ فضل فرما

دیجے ہیں کہ ان کو تمہاری حقیقت حال ہے باخبر فرماویتے ہیں ، \_\_\_\_ چنا نچہ حصرت ڈاکٹر ساحب عی نے حضرت تمانوی قدس الله سرو كايد واقعه سنا ياكه أيك مرتبه معضرت والاك مجلس ہورہی تھی۔ حضرت والاوعظ فرمارے ہتنے، ایک صاحب اس مجلس میں دیوار یا تکیہ کا فیک فکاکر متکبراند انداز میں بیند مے۔ اس طرح فیک فکاکر یاوی پھیلا کر بینمنامجلس کے ادب کے خلاف ہے۔۔۔اور جو محض مجس میں آتا تھا، وہ ای اصطلاح ہی کی غرض ہے آتا تھا، اس لئے کوئی نلط کام کر تا تو حضرت والا کا فرض تھا کہ اس کو ٹو کیس، چنا نجیہ حضرت تفانوی رحمة الله عليه في اس مخص كوثوك ديا، اور فرما يا كه اس طرح بينه منامجلس ے ادب کے خلاف ہے، آپ تھیک سے ادب کے ساتھ بیٹ جائیں، ان صاحب نے بجائے سیدھے جھنے کے عذر بیان کرتے ہوئے کما: حضرت میری کرمی تکلیف ہے۔ اس کی وجہ سے میں اس طرح بینها ہوں \_\_\_ بظاہروہ یہ کمنا جاہتا تھا کہ آپ کانے ٹو کناغلط ہے۔ اس کئے کہ آپ کو کیامعلوم کہ میں مل صالت میں ہوں۔ کس تکلیف میں جالا ہون، آپکو جھے ٹو کنانہیں جاہے تھا \_\_\_حضرت ڈاکٹر صاحب خود بیان فرماتے ہیں کہ میں تے معرت تعانوی رحمة الله عليه كو ديكماكو آپ نے ايك ليے كے لئے مرون جمائی، اور آتھ بندی۔ اور پر کرون افعاکر اس سے فرمایاکہ آپ جموث بول رہے ہیں، آپ کی تمرین کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ مجلس سے اٹھ جائے \_\_\_ یہ کر کر ڈانٹ کر افھادیا۔۔۔اب بظاہراہیامعلوم ہوآ ہے کہ حضرت والاکوکیا پہنہ کہ اس کی کمریش تکلیف ہے یانمیں؟ کیکن بعض اوقات اللہ تعالی اپنے تمی نیک بندے کو تمی واقعے کی خبر مطافریا ویتے ہیں ۔۔ اندا بزر موں سے جموث بولتا، باان کو دموک دیتا بدی خطرناک بات ہے، اگر علمی ہوجائے، اور کو تابی ہوجائے، اس کے بعد آدی اس پر تادم ہوجائے اور الله تعالى اس يرتوبه كي تونيق ديدے توانشاء الله وه مناه اور فلطي معاقب مو جائے كى

بسر حال حضرت والالے اس مخض کو مجلس سے افعادیا، بعد میں لوگوں ہے اس سے بو چھاتواس نے صاف مساف بنادیا کہ واقعنۂ حضرت والاتے مجع فرمایا تھا، میری کر میں کوئی تکلیف شیں تھی، میں نے محض اپنی بات رکھتے کے لئے بیہ بات بنائی تھی

### بزر کول کی شان میں گستاخی سے بچو

دیکھنے کناہ ، فلطی ، کوآی، دنیاس سے جس ہوتی؟ انسان سے فلطی اور
کوآی ہوی جاتی ہے ، اگر کوئی مخض بزر کول کی بات پر جس چل رہا ہے تو بھی اللہ تعالی کسی وقت توب کی توفق و یدیں گے ، اس کی خطا کو معاف فرا دیں گے ۔۔۔ لیکن بزر گول کی شان میں گستاخی کرنا، یاان کے لئے برے کلمات زبان سے تکالنا، اور اپ کناہ کو سیح ابات کرنا، یہ اتنی بری لعنت ہے کہ بسااو قات اس کی وجہ سے ایمان سے لا سے پر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی بچائے ۔۔۔ اس لئے آگر کسی اللہ والے کی کوئی بات بندنہ آئے۔ تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے پہند نہیں آئی ۔۔۔ لیکن اس کی وجہ سے ان کے حق میں کوئی ایمان کو اگوار ہو جائے ، تو انسان کا ایمان اور اس کی زعری خطرے میں پڑ جائے۔ اللہ تعالی کو اگوار ہو جائے ، تو انسان کا ایمان اور اس کی زعری خطرے میں پڑ جائے۔ اللہ تعالی کو اگوار ہو جائے ، تو انسان کا ایمان اور اس کی زعری خطرے میں پڑ جائے۔ اللہ تعالی حقاظت فی اس کا دیا ہوں۔

آج کل لوگوں میں یہ بہاری پیدا ہو گئی ہے کہ غلطی کو غلطی تسلیم کرنے سے
ا نکار کر دیتے ہیں۔ گناہ کو گناہ تسلیم کرنے سے ا نکار کر دیتے ہیں ۔ چوری اور پھر
سید زوری ۔ گناہ بھی کر رہے ہیں اور پھر گناہ کو میچ طابت کرنے کی فکر میں ہیں، مثلا
کسی بزرگ کے بارے میں یہ کہ دیتا کہ وہ تو دو کا ندار آدی تنے۔ ایسے دیسے تنے۔ ایسے
کلمات زبان سے نکالنا بوی خطرناک بات ہے۔ اس سے خود پر ہیز کریں اور دو سرول کو
بچانے کی فکر کریں۔

### دو تحجورین ایک ساتھ مت کھاؤ

"عن جبلة بن سحيد رضوافي عنه قال اصابنا عامينة عن جبلة بن سحيد رضوافي عند الزبير، فرزقنا تمرًا، فكان عبد الأله بن عمر رضوافي عنه ما يمر بنا و هزت ناكل، فيقول ، لاتتاريوا، فان النبي صلم الحلي عليه وسلم نهي عن الفتران ، شعيقول ، الاان يستاذه الرجل الحاه"

(مج بخاري، كماب اللغب الميران في التبر ، معيث تمر ٥٣٣١)

حضرت جبلة بن سحیم رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت عبدالله بن ذیر رضی الله عندی حکومت کے ذمائے بیں بہارے اوپر قبط بڑا، قبطی حالت بیں الله تعالیٰ نے کھائے کے لئے بچھ مجوریں عطافرادیں، جب ہم وہ مجودیں کھارہے جے۔ اس وقت حضرت عبدالله بن عررضی الله عنماہمارے پاس سے گزرے، انہوں نے ہم سے فرمایا کہ دو دو مجوریں آیک ساتھ مت کھاؤ، اس لئے کہ حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے اس طرح دو دو مجوریں آیک ساتھ الماکر کھانے سے متع فرمایا ہے۔ دو دو مجوریں آیک ساتھ الماکر کھانے سے متع فرمایا ہے۔ دو دو مجوریں آیک ساتھ الماکر کھانے سے متع فرمایا ہے۔ دو دو مجوریں آیک ساتھ الماکر کھانے ہیں۔ حضور اقدیں صلی الله علیہ وسلم نے اس لئے متع فرمایا کہ جو مجوریں کھانے والوں کا اس لئے متع فرمایا کہ جو مجوریں کھانے کے لئے رکھی ہیں اس جی سب کھانے والوں کا اور متم نے دو دو مجوریں اٹھاکر کھائی شروع کر دیں تواب تم دو مرول کا حق مارہ ہو۔ اور دو مرول کا حق مارہ ہیں۔ البت آگر دو سرے لوگ بھی دو دو مجوریں کھارہ ہیں۔ البت آگر دو سرے لوگ بھی دو دو مجوریں کھارہ ہیں۔ تیں تب تم بھی دو دو اٹھاکر کھالو، تو مجو طریقہ ہے ہے جس طرح دو سرے لوگ کھارہ ہیں۔ تی بیں۔ تم بھی اسی الربیق سے کھاؤ، اس صدیث نے یہ تلانا مقصود ہے کہ دو سرول کا حق مارہ باتو کہیں۔ "

#### مشترک چیز کے استعال کا طریقہ

اس مدید میں حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے آیک اصول بیان قرادیا کہ جو چیز مشترک ہو، اور سب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں ، اس مشترک چیز سے کوئی شخص ووسرے لوگوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے توبیہ جائز نہیں۔ اس لئے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کا حق قوت ہو جائے گا، اس اصول کا تعلق صرف مجور سے نہیں۔ بلکہ حقیقت چی زندگی کے ان تمام شجوں سے اس کا تعلق ہے، جمال چیزوں چی اشتراک پایاجاتا ہے، مثلاً آج کل کی دعوتوں جی "سلف سروس" کارواج ہے کہ آ دمی خود اٹھ کر جائے ، اور اپنا کھاتا لائے ، اور کھانا کھائے ، اب اس کھانے جی تمام کھانے والوں کا مشترک حق ہے ، اب اس کو دیکھتے رہ می والوں کا مشترک حق ہے ، اب اس کو دیکھتے رہ سے ۔ تو یہ بھی اس اصول کے تحت ناجائز سے آیا، اور دوسرے لوگ اس کو دیکھتے رہ سے۔ تو یہ بھی اس اصول کے تحت ناجائز

ہے، اور اس معقران " میں داخل ہے جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فے منع فرمایا۔

#### پلیٹ میں کھانا احتیاط سے نکالو

اس اصول کے ذریعہ است کو یہ تعلیم دیل ہے کہ آیک مسلمان کا کام ہے ہے کہ دہ ایک مسلمان کا کام ہے ہے کہ دہ ایک است کو یہ تعلیم دیل ہے کہ دہ دہ دو سرول کے حق پر ڈاکہ ڈالے۔ چاہے دہ حق چھوٹاسا کیوں نہ ہو، للذا جب آ دی کوئی عمل کرے تو دوسروں کا حق مدنظر رکھتے ہوئے کام کرے، میہ نہ ہو کہ بس، مجھے مل جائے، چاہے دوسروں کو سطے، یانہ طے۔۔۔

میرے والد ماجد حفرت مولانا مفتی محد شفیح صاحب رحدة الله علیہ نے وسترخوان پر ہمین کرتے ہوئے قرمایا کہ جب کھانا وسترخوان پر آئے توبید و سترخوان پر ہمین کرتے ہوئے قرمایا کہ جب کھانا وسترخوان پر آئے توبید و کھو کہ وسترخوان پر آئی ہے وہ سب کھو کہ وسترخوان پر آئی ہے وہ سب کے درمیان برابر تقسیم کی جائے تو تمہارے مصریس کتنی آئے گی ؟ بس اس صاب سے وہ چیز تم کھالو، آکر اس سے زیادہ کھاؤ کے توبید "قران" بیس وا ملل ہے جو ناجائز

## ريل مين زائد نشست پر قضه كرنا جائز نهين....

ای طرح آیک مرتب والد ماجد قدی الله سره نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ تم ریل گاڑی میں سؤرکرتے ہو۔ تم نے ریل گاڑی کے ڈید میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ اس ڈیس سز کرتے ہو۔ تم نے ریل گاڑی کے ڈید میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ اس ڈیس ۲۴ مسافروں کے بیٹھنے کی مخوائش ہے۔ اب آپ نے پہلے جاکر تین چار نشتوں پر قبضہ کرلیا، اور اس پر بستر لگاکر لیٹ مجے۔ جس کا تنجہ یہ ہوا کہ جو لوگ سوار ہوئے، ان کو بیٹھنے کے لئے سیٹ میں لی، اب وہ کمڑے ہیں اور آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ ورایا کہ یہ بھی "قران" میں داخل ہے۔ جو ناجائز ہے۔ اس لیٹے ہوئے کہ تماراح تو تو مرف اتنا تھا کہ آیک آوی کی نشست پر بیٹھ جاتے، لیکن جب آپ نے کئی نشستوں پر قبضہ کر کے دو مرول کے حق کو یا ال کیا تو۔ اس ممل کے ذریعہ تم

نے دو گناہ کے۔ ایک یہ کہ تم تے صرف ایک سیٹ کا کلٹ خریدا تھا۔ پھر جب تم نے اس سے زیادہ سیوں پر بھند کر لیا۔ تواس کا مطلب سے ہوا کہ تم ہیے دیے بغیر تم نے اپنے حق سے زیادہ پر بھند کر لیا ۔۔۔ دو مرا گناہ سے کیا کہ دو مرے مسلمان بھائیوں کی سیٹ پر بھند کر لیا ان کا حق پامال کیا، اس طرح اس عمل کے ذریعہ دو گناہوں کے مرکمب ہوئے، پہلے گناہ کے ذریعہ برا سے مرکمب ہوئے، پہلے گناہ کے ذریعہ برا سے کا حق پامال ہوا، اور دو مرے گناہ کے ذریعہ برا سے کا حق پامال ہوا، اور دو مرے گناہ کے ذریعہ برا دے کا حق پامال ہوا۔۔۔۔

#### ساتھ سفر کرنے والے کے حقوق

اور سے بندے کا ایسائی ہے کہ جس کو بندوں سے معاف کر اناہی مشکل ہے اس لئے کہ بندول کے حق اس وقت تک معاف جمیں ہوتے، جب تک ماحب حق معاف نہیں ہوتے ۔۔۔ اب اگر کسی وقت اللہ معاف نہیں ہوتے ۔۔۔ اب اگر کسی وقت اللہ تعالیٰ نے توب کی توبی تو بی ہوتے ۔۔۔ بناط ہو گئی تھی تواب اس تعالیٰ نے توب کی توبی تھی تواب اس وقت اس فعض کو کمال تلاش کرو گے جس نے تمارے ساتھ ریل گاڑی میں سفر کیا تھا، اور تم نے اس کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لئے ان اور تم نے اس کا کا کی راستہ نہیں۔ اس لئے ان معالمات میں بست اجتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے کئی مقالات پر اس بات کا تھم دیا کہ:

#### " وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ"

(الشاء :١٠١)

لیعنی "صاحب بالجنب" کاخل اواکرو، "صاحب بالجنب" اس کو کھتے ہیں جو کسی وقت عارضی طور پر دیل کے سفر میں یابس میں، یا جماز میں، تممارے ساتھ آکر بیٹے کمیابو۔ وہ "صاحب بالجنب" ہے۔ اس کے بھی حقوق ہیں۔ ان حقوق کو ضائع نہ کرو۔ اور اس کے ساتھ ایارے کام لو ۔ ذراسی دیر کاسفرہے۔ ختم ہوجائے گا۔ لیکن آگر اس سفر کے دوران تم نے اپنے ذہے متاہ لاذم کر لیا، تو وہ محناہ ساری عمر تممارے نامہ اعمال میں تکھارہے گا، اس کی معانی ہوئی مشکل ہے۔ یہ سب "قران" میں داخل ہے اور ناجائز ہے۔

#### مشترک کاروبار میں حساب کتاب شرعاً ضروری ہے

آج کل میہ ویا بھی عام ہے کہ چند بھائیوں کا مشترک کاروبار ہے، لیکن حساب کتاب کوئی جمیں۔ کہتے ہیں کہ ہم سب بھائی ہیں۔ حساب کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ حساب کماب ہو فیروں میں ہو ہاہے ، اینوں میں حساب کماب کماں \_\_\_اب اس کا کوئی حساب كتاب، كوكى ككست بروهت نهيس كد كس بحائى كى كتنى ملكيت اور كتنا حمد ب الماند من كوكتنا منافع ويا جائے كا؟ اس كاكوكى حساب شيس، بلكه الل شب معامله چل رہا ہے جس كا تيجريد موما اے كر يكو دنول كك تو محبت ويار سے حساب چالار بناہے، لیکن بعد میں دلوں میں محکوے شکایتن بیدا ہوئی شروع ہو جاتی ہیں۔ کہ فلال کی اولاد تو اتنى ہے۔ وہ زیادہ رقم لیتا ہے، قلال کی اولاد کم ہے۔ وہ کم لیتا ہے، فلال کی شادی مراجا خرج كياكيا، بمرے بينے كى شاوى يركم خرج موا، فلال في كاروبار عدا تنافا كده افعاليا، بم نے جمیں اٹھایا۔ وغیرہ بس، اس طرح کی شکایتی شروع ہو جاتی ہیں یہ سب کچے اس لئے ہوا کہ ہم نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ریقے سے دور سے محتے، یادر کھئے، ہرمسلمان پرواجب ہے کہ اگر کوئی مشترک چیزے تو اس مشترك چيز كاحباب وكتاب ركها جائه، أكر حباب وكتاب دسين ركها جار باي وتم خود بھی ممناہ بیں جٹلا ہورہ ہو، اور دوسروں کو بھی ممناہ بیں جٹلا کر رہے ہو، یا در کھئے، ہمائیوں کے درمیان معلمات کے اندر جو محبت و پیار ہوما ہے۔ وہ پچے ون چڑاہے ، بعد من و اوالی جھروں میں تبدیل ہو جاتا ہے ، اور پھروہ اوالی جھروا ختم ہونے کو نسیں آتا، لتني مثاليس اس وقت ميرے سامنے ہيں

# ملكيتوں ميں التياز شرعاً ضروري ہے

ملکیتوں میں امتیاز ہونا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ باپ بیٹے کی ملیت میں اور شوہر میں کی ملیت میں اور شوہر میں کی ملیت میں امتیاز ہونا ضروری ہے ، تھیم الامت حضرت قانوی رحمة الله علیہ کی دوہویاں تھیں۔ دونوں کے کمر الگ الگ تھے ، حضرت والار حمة الله علیہ قربا یا کرتے کے میری ملیت اور میری دونوں ہوہوں کی ملیت بانکل الگ الگ کر کے بانکل امتیاز کر

ر کھا ہے۔ وہ اس طرح کہ جو پچھ سامان بری اہلیہ کے گھریں ہے، وہ ان کی ملکیت ہے، اور جو سامان چھوٹی اہلیہ کے گھریں ہے، وہ ان کی ملکیت ہے، اور جو سامان خانقاہ میں ہے، وہ میری ملکیت ہے، آج اگر دنیا ہے چانا جاؤں تو پچھ کہتے سننے کی ضرورت نہیں۔ الحمد ناتہ سب انتیاز موجود ہے۔

## حضرت مفتى صاحب رحمته الثدعليه اور ملكيت كي وضاحت

میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ ممرہ کو بھی اس طرح دیکھا کہ ہر چیز میں ملکیت واضح کر دینے کا معمول تھا۔ آخری عمر میں حضرت والد صاحب نے اپنے کمرے میں ایک چار پائی ڈال لی تھی۔ دن رات دجیں رہتے تھے، ہم لوگ ہرو قت حاضر خدمت رہا کرتے تھے، میں نے دیکھا کہ جب میں ضرورت کی کوئی چیز دوسرے کرے سان کے کمرے میں لا آ تو ضرورت ہونے کے بعد فورا فراتے کہ اس چیز کو واپس لے جاؤ۔ اگر کبھی واپس لے جاؤ۔ اگر کبھی واپس لے جاؤ۔ اگر کبھی واپس کے حافقا کہ واپس پنچا دد، واپس کے حافقا کہ واپس پنچا کی واپس کے حافقا کہ واپس پنچا کہ جس کے حافقا کہ واپس پنچا دد، واپس کے حافقا کہ واپس پنچا دہ، واپس کے حافقا کہ واپس پنچا کی واپس کے حافقا کہ واپس پنچا کی واپس کے حافقا کہ واپس کے حافقا کی واپس کے حافقا کہ واپس کے حافقا کہ واپس کے حافقا کی واپس کے حافقا کی واپس کے حافقا کی واپس کے حافقا کہ واپس کے حافقا کی واپس کے حافقات کی واپس کے حافقا کی واپس کے حافقات کی واپس کے حافقا کے واپس کے حافقات کی واپس کے حافقات کی واپس کے حافقات کی واپس کے حافقات کی واپس کے حافقات کے حافقات کی واپس کے حافقات کی واپس کے حافقات کی واپس کی واپس کی واپس کی واپس کے حافقات کی واپس کی واپس کے حافقات کی واپس کی واپس کی واپس کے حافقات کی واپس کی واپس کے حافقات کی واپس کی واپس کی واپس کی واپس کی واپس کے حافقات کی واپس کے حافقات کی واپس کی واپس

مجھی بھی ہم ہمارے دل میں خیال آنا کہ اہمی جلدی واپس لے جائے کی کیا ضرورت
ہے ؟ ابھی واپس پہنچا دیں گے، آیک دن خود والد ماجد قدس اللہ سرہ فے ارشاد قربایا کہ
بات وراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے وصیت نامہ میں یہ لکھ دیا ہے کہ میرے کرے میں
جو چیزیں ہیں، وہ سب میری ملکیت ہیں۔ اور الجیہ کے کمرے میں جو چیزیں ہیں، وہ ان
کی ملکیت ہے، لنذا جب میرے کمرے میں کسی دو مرے کی چیز آ جاتی ہے تو مجھے خیال
ہوتا ہے کہ کمیں ایسانہ ہو کہ میراانقال اس حالت میں ہو جائے کہ وہ چیز میرے کمرے
کے اندر ہو، اس لئے کہ وصیت نامہ کے مطابق وہ چیز میری ملکیت تصور کی جائے گی،
حالانکہ حقیقت میں دہ چیز میری ملکیت نہیں ہے۔ اس لئے میں اس بات کا اجتمام کرتا
ہوں ، اور حمیس کتا ہوں کہ یہ چیز جلدی واپس لے جاؤ۔

یہ سب باتیں دین کا حصہ ہیں۔ آج ہم نے ان کو دین سے خارج کر دیا ہے، اور یمی باتیں بروں سے سیجنے کی ہیں، اور سے سب باتیں اس اصول سے نکل رہی ہیں، جو اصول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرما دیا "وہ یہ کہ" "قران" سے بچو،

#### مشترک چیروں کے استعال کا طریقہ

رے والد ماجد قدس الله مره فرمایا کرتے ہتے کہ محمر میں بعض اشاء مشترک استنعال کی ہوتی ہیں، جس کو تھمر کا ہر فرو استنعال کر تا ہے، اور ان کی ایک جگہ مقرر ہوتی ہے کہ فلال چیزفلاں مکہ برر کمی جائے گی، مثلاً گلاس فلاں مکہ رکھا جائے گا، یا لہ قلاس جكه ركما جائے گا، صابن فلاں جكه ركما جائے گا، ہمیں فرما یا كرتے تنے كه تم لوگ ان چزوں کواستعال کر کے بے جگہ رکھ دیتے ہو، حبیس معلوم نہیں کہ تمہارا بہ عمل مناہ كبيره ہے، اس لئے كه وہ چيز مشترك استعمال كى ہے، جب دوسرے مخص كو اس كے استعال کی ضرورت ہوگی تووہ اس کواس کی جگہ پر تلاش کرے گا، اور جب جگہ پر اس کو وہ چیز نهیں ملے گی تواس کو تکلیف اور ایزاء ہوگی، اور نسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ کوئی کوشہ ایسانسیں ہے، جس سے بارے میں دین کی کوئی ہدایت موجود نہ ہو \_\_\_ ہم ب اسینے اسپنے کرمیان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کیاہم لوگ اس بات کااہتمام کرتے میں کہ مشترک استعمال کی اشیاء استعمال کے بعد ان کی متعمین جکہ برر تھیں، آکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو؟اب میہ چموتی سی بات ہے ، جس میں ہم صرف بے دھیاتی اور بے نوجہی کی وجہ سے مختاہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کہ ہمیں دین کی قکر نہیں، دین کا خیال جمیں، الله تعالى كے سائنے ہیں ہونے كا حساس جمیں، دوسرے اس لئے كدان سائل سے جمالت اور نا واقفیت بھی آجکل بہت ہے \_

بسرحال، برسب باتی "قران" کے اندر داخل ہیں۔ ویے توبے جموئی ی بات سے کہ دو سمجوروں کو ایک ساتھ ملاکر نہ کھاتا جائے۔ لیکن اس سے یہ امسول معلوم ہوا کہ جروہ کام کرتا، جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو، یا دوسروں کا حق پامال ہو، سب "قران" یس داخل ہیں۔

#### مشترك ببيت الخلاء كااستعال

بعض او قات اليى بات ہوتى ہے، جس كو يتاتے ہوئے شرم آتى ہے، ليكن دين كى باتيں سمجھانے كے لئے شرم كرنا بھى تھيك سيں۔ مثلاً آپ بيت الخلاء بيل كئے، اور فارغ ہونے كے بعد غلاظت كو بها يا نہيں، ويسے بى چھوڑ كر چلے آئے۔ حضرت والد صاحب رحمته اللہ عليه فرما يا كرتے ہے كہ يہ عمل كناه كبيرہ ہے، اس لئے كہ جب دوسرا مخض بيت الخلااستعال كرے گاتواس كو كرابيت ہوگى، اور تكليف ہوگى، اور اس تكليف كاسب تم بنے، تم نے اس كو تكليف بنجائى، اور ايك مسلمان كو تكليف بنجاكم تم نے كاسب تم بنے، تم نے اس كو تكليف بنجائى، اور ايك مسلمان كو تكليف بنجاكم تم نے مناه كبيرہ كار تكاب كيا۔

## غير مسلمول نے اسلامی اصول اپنا لئے

آیک مرتبہ میں حفرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ وُحاکہ کے سنریہ گی۔ ہوائی جماز کاسفر تھا، راستے میں جھے عسل خانے میں جانے کی ضرورت پیش آئی، ۔

۔ آپ نے دیکھاہو گاکہ ہوائی جماز کے عسل خانے میں واش میس کے اوپر یہ عبارت تکھی ہوتی ہے کہ: ''جب آپ واش بیس کو استعال کر لیں تواس کے بعد کپڑے ہے۔ اس کو صاف اور خلک کر دیں۔ آک بعد میں آنے والے کو کر اہیت نہ ہو'' جب میں عشل خانے ہے وائی آیا تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ حسل خانے میں واش بیس پرچو عبارت کھی ہے، یہ وی بات ہے جو میں تم لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ بیس پرچو عبارت کھی ہے، یہ وی بات ہے جو میں تم لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ بیس پرچو عبارت کھی ہے، یہ وی بات ہے جو میں تم لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ اس کے نتیج میں اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں ترقی عطافرا وی ہے، اور ہم لوگوں نے ان اس کے نتیج میں اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں ترقی عطافرا وی ہے، اور ہم لوگوں نے ان آواب کو بالکل چھوڑ دیا ہے، جس کا تیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بات کی درخ اللہ تعالی کے ان آواب کو بالکل چھوڑ دیا ہے، جس کا تیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس بیس جیسا عمل اختیار کرو گے، اللہ تعالی اس کے دیے بی تاریخ پیدا اسباب بنایا ہے۔ اس میں جیسا عمل اختیار کرو گے، اللہ تعالی اس کے دیے بی تاریخ پیدا اسباب بنایا ہے۔ اس میں جیسا عمل اختیار کرو گے، اللہ تعالی اس کے دیے بی تاریخ پیدا اسباب بنایا ہے۔ اس میں جیسا عمل اختیار کرو گے، اللہ تعالی اس کے دیے بی تاریخ پیدا فرمائیں گے۔

## ايك أنكريزخاتون كاواقعه

اب آپ اندازه لگائیں کہ وہ خاتون مرف اس انظار میں تقی کہ قلش کرنارہ میا تھا۔ اور اب تک قلش ہمی اس لئے نہیں کیا تھا کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہو جائے گی ۔ اس وقت بھے معزت والد صاحب رحمتدان تدعلید کی یہ بات یاد آگئی، وہ فرما یا کرتے تھے کہ: اس بات کاخیال اور اہتمام کہ آ دی فلش کر کے جائے، اصل میں یہ دین کا تھم ہے ، تاکہ بعد میں آلے والے کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن دین کی اس بات پر آیک فیر مسلم نے کس اہتمام ہے عمل کیا، آپ اندازہ لگائیں کہ کیاہم میں سے کوئی فض اگر مشترک چیزکو استعال کرے تو کیاس بات کا اہتمام اور خیال ہوتا ہے؟ بلکہ ہم لوگ ویسے بی تیر کو استعال کرے تو کیااس کو اس بات کا اہتمام اور خیال ہوتا ہے؟ بلکہ ہم لوگ ویسے بی تمدہ چیوز ویے بی اور یہ سوچتے ہیں کہ جو بعد میں آئے گا۔ وہ بھرے گا۔ وہ خود بی تمدہ کی اس بات کا کام جانے ۔۔۔۔

## غیر مسلم قومیں کیوں ترقی کر رہی ہیں

خوب سمجھ کیجئے، یہ دنیا، اسباب کی دنیاہے ، اگر یہ ہاتیں غیر مسلموں نے حاصل کر کے ان پر حمل کرنا شروع کر دیا توانلہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ترقی دے دی۔ آگر جہ آخرت میں توان کاکوئی حصہ نہیں، نیکن معاشرت سے دہ آ داب جو ہمیں محمد رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے سکھائے ہتے۔ ان آ راپ کوانسوں نے اختیار کر لیا۔ تواللہ تعالیٰ فے ان کو ترقی دے دی \_\_\_ لنذابہ اعتراض تو کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ کلمہ برجتے ہیں۔ ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اس کے باوجود ونیا ہیں ہم ذلیل وخوار ہورہے ہیں۔ دو سرے لوگ غیر مسلم ہونے کے باوجود ترقی کر رہے ہیں۔ لیکن بیا نمیں و کھا کہ ان غیر مسلموں کا بیہ حال ہے کہ وہ تجارت میں جھوٹ نہیں پولیں تھے، امانت اور دیانت ے کام لیں مجے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تنجارت جیکا دی، کیکن مسلمانوں آ نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اور دمن کو معجد اور مدرسے تک محدود کر کے بیٹے کیا۔ زندگی کی باقی چیزوں کو دمن سے خارج کر دیا، جس کا بتیجہ بیہ ہے کہ اسے دمن سے بھی دور ہو م بھے، اور دنیا میں بھی ذلیل وخوار ہو بھیے۔ حالا نکیہ حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ سب تعلیمات ہمیں عطافرمائیں۔ تاکہ ہم ان کوا بی زندگی کے اندر اپنائیں، اور ان کو دین کا حصہ معجمیں \_\_\_بسرحال، بات یمان سے جلی تھی کہ '' دو سمجوروں کو ایک ساتھ ملاکر ند کھاؤ "لکون اس سے کتنے اہم اصول ہارے لئے لکتے ہیں، اور یہ کتنی ہمہ میربات ہے، الله تعالی جارے دلوں میں احساس اور اوراک بیدا فرما دے۔ تاجین۔

#### فیک لگاکر کھانا خلاف سنت ہے

"عن ابی جعیدة رخوان منه منال و قال در معل المنه صلی الله علیه و مسلم ۱۰ فراکل مستختا ، حدیث فراکل مستختا ، حدیث فرر ۵۳۹۸ ) مستختا ، حدیث فرر ۵۳۹۸ ) حضرت ابو جعیدند رضی الله عند قربات بین که حضورا قدس صلی الله علیه و سلم نے ارشاد فربا یا که بین فیک لگاکر قبین کھا آ۔ ایک و وسری میت معنوت الس زختی الله عند فربات بین کما آ ۔ ایک و وسری میت معنوت الس زختی الله عند فربات بین کما آ ۔ ایک و وسری میت معنوت الس زختی الله عند فربات بین کما آ ۔ ایک و وسری میت معنوت الس زختی الله عند فربات بین کما آ ۔ ایک و وسری میت معنوت الس زختی الله عند فربات بین کما آ ۔ ایک و وسری میت معنوت الله و مدری الله عند فربات بین کما آ ۔ ایک و وسری میت معنوت الله و مدری الله عند فربات بین کما آ ۔ ایک و وسری میت معنوت الله و مدری الله عند فربات کی در الله میت کما آ ۔ ایک و وسری میت کما و مدری کما و مدری میت کما و مدری کما و

سمایت موسل الله صلی الفاد علیه وسلم جالت مقعیا باکل شدواد (مج مسلم، کتاب الاشرود، باب استحاب قاسع الماکل، حدث فبر ۲۰۳۳) میں نے حضور اقدی مسلی اللہ علیہ وسلم کو ویکھا کہ آپ اس طرح جیتھے ہوئے مجور کھا رہے تھے کہ آپ نے اینے مکھنے کوڑے کے ہوئے تھے۔

#### اکڑوں پیٹھ کر کھانامسنون نہیں

کھانے کی نشست کے بارے ہیں تو گوں کے ذہنوں ہیں چند غلط نہمیاں پائی جاتی
ہیں۔ ان کو دور کر تا ضروری ہے ۔ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کیا حادیت کی روشی
میں کھانے کی مستحب اور بہتر نشست ہیں ہو، آدی اس طرح بیٹے کر کھائے کہ اس
نشست کے ذریعہ کھانے کی تعظیم بھی ہو، اور تواضع بھی ہو، مشکیرانہ نشست نہ ہو، اور اس
نشست میں کھانے کی بے توقیری اور بے عرقی نہ ہو۔ یہ بو مشہور ہے کہ حضور اقد س
صلی اللہ علیہ وسلم آکڑوں بیٹے کر کھانا کھایا کرتے تھے، یہ بات اس طرح ورست نہیں،
جھے ایس کوئی حدیث نہیں فی، جس میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا آکڑوں بیٹے کر
کھانا تابت ہو، البت اوپر جو حدیث حضرت انس رضی اللہ حذیہ مروی ہے۔ اس میں جس
نشست کا ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ کہ آپ نے زمین پر بیٹے کر اپنے دونوں سے خنے سامنے کی
طرف کوڑے کر وی تھے۔ اس حدیث میں "آکڑوں" بیٹھنا مراد نہیں، اندا یہ بو
مشہور ہے کہ "آکڑوں" بیٹے کر کھانا سات ہے، یہ درست نہیں۔ البت یہ بات ثابت
مشہور ہے کہ "آکڑوں" بیٹے کر کھانا سات ہے، یہ درست نہیں۔ البت یہ بات ثابت
مشہور ہے کہ محانے کے وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست تواضع دالی نشست ہوئی
میں، جس میں دیمنے والے کو فرجونیت، یا تھیریار حوزت کا حساس نہ ہو، بلکہ مبدیت کا احساس نہ ہو، بلکہ مبدیت کا احساس نہ ہو، بلکہ مبدیت کا احساس بو تا ہوں۔

## كعانے كى بهترين نشست

ایک محالی فراتے ہیں کہ ایک مرتب می حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنچاتو میں نے دیکھا کہ آپ اس طرح کمانا کھارہ بننے، جس طرح غلام کھانا کھارہ سے بنجوال، احادیث کے مجدوسے سے نقہاء آکرام نے جوبات اخذی ہے، وہ یہ

ہے کہ کھانے کی بمترنشت ہے کہ آدی یا دو ذانوں بیٹ کر کھائے۔ اس لئے کہ اس میں قاصع بھی دیادہ ہے ، اور اس نشست میں بسیاخوری کا میں ہیں ہے ، اور اس نشست میں بسیاخوری کا سد باب بھی ہے ، اس لئے جب آدی خوب بھیل کر بیٹے گانو ذیادہ کھایا جائے گا، اور ملاب بھی ہے ، اس لئے جب آدی خوب بھیل کر بیٹے گانو ذیادہ کھایا جائے گا، اور ملاب بین کر کھایا بھی اس میں داخل ملاب بین قاصع والی نشست ہے ، اور اس طرح بیٹے کر کھانے میں دنیا کا بھی فائدہ ہے ، اور اس طرح بیٹے کر کھانے میں دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔

## جار زانوں بیٹے کر کمانا بھی جائز ہے

کھانے کے وقت چار زانوں ہو کر بیٹھناہمی جائز ہے۔ ناجائز نہیں۔ اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ نشست تو صنع کے استے قریب نہیں ہے، جننی پہلی دو نشستیں قریب بین ، لنداعادت تواس بات کی ڈالنی چاہئے کہ آ دمی دو زانوں بیٹھ کر کھائے، باایک ٹانگ کھڑی کر سے کھائے، چار زانوں نہ بیٹھے، لیکن اگر کسی ہے اس طرح نہیں بیٹھا جاتا، یا کھڑی کر سے کھائے ہوار زانوں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں۔ یہ جو لوگوں میں مشہود ہے کہ چار زانوں بیٹھ کر کھانا ناجائز ہے۔ یہ خیال درست نہیں۔ خلط ہے، البتدافعتل ہے ہے کہ دو زانوں بیٹھ کر کھائے۔ اس لئے کہ اس نشست میں کھائے کی مقلمت اور تو تیرزیادہ ہے۔

#### میز کرس پر بیٹھ کر کھانا

میزکری پر کھانا بھی کوئی گناہ اور ناجائز تہیں۔ نیکن زمین پر بیٹے کر کھانے میں سنت کا تہاع کا تواب بھی ہے، اور سنت سے زیادہ قریب ہے۔ اس لئے حتی الامکان انسان کواس بات کی کوشش کرئی چاہئے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر کھائے، اس لئے کہ بعثناسنت سے زیادہ قریب ہوگا، اتن ہی برکت زیادہ ہوگی، اور انتای تواب زیادہ لے گا۔ استے ہی فوا کہ تریادہ قریب ہوگا، اتن ہی برکت زیادہ ہوگا، اور انتای تواب زیادہ لیے گا۔ استے ہی فوا کہ تریادہ حاصل ہوں سے بہر حال، میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔

#### زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت ہے

حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم دو وجہ سے زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے، آیک توبیہ کہ اس زمانہ بین زندگی سادہ تھی، میز کرسی کارداج ہی شیں تھا۔ اس لئے بنچ بیٹھا کرتے تھے۔ دوسری دجہ یہ ہے کہ بیٹھ کر کھائے میں تواضع زیادہ ہے، اور کھانے کی توقیر بھی ذیادہ ہے۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ کرسی پر بیٹھ کر کھانے میں دل کی کیفیت اور ہوگی، دونوں میں زمین کیفیت اور ہوگی، اور زمین پر بیٹھ کر کھانے میں دل کی کیفیت اور ہوگی، دونوں میں زمین آسان کا فرق محسوس ہوگا۔ اس لئے کہ ذمین پر بیٹھ کر کھانے کی صورت میں طبیعت کے اندر تواضع زیادہ ہوگی، عاجزی ہوگی، سکنت ہوگی، عبدیت ہوگی، اور میزکرسی پر بیٹھ کر کھانے کی کوشش کے اندر تواضع زیادہ ہوگی، عاجزی ہوگی، سکنت ہوگی، عبدیت ہوگی، اور میزکرسی پر بیٹھ کر کھانے کا کر کھانے کی صورت یہ باتیں پر بیٹھ کر کھانے کی اس لئے حتی الامکان اس باست کی کوشش موقع آ جائے، تواس طرح کھانے میں کوئی حرج اور گناہ بھی جمیں ہے، للذا اس پر انتا تشد د کرنا بھی تھیک تمیں ہے، للذا اس پر انتا تشد د کرنا بھی تھیک تمیں، اس لئے کو حرام اور ناجائز ہی کرنا بھی تھیک تمیں، ویر اس نیور کرسی پر بیٹھ کر کھانے کو حرام اور ناجائز ہی کمنا تھیں تھیک تمیں، ویر اس نیور کرسی پر بیٹھ کر کھانے کو حرام اور ناجائز ہی کرنا بھی تھیک تبیں، ویر اس پر بہت زیادہ کئیر کرتے ہیں۔ یہ عمل بھی ورست نہیں۔

#### بشرطيكه اس سنت كانداق ندارًا ياجائ

اور سے جوہیں نے کہا کہ زمین پر بیٹھ کر کھاناسنت سے زیاوہ قریب ہے ، اور زیادہ افضل ہے ، اور زیادہ افضل ہے ، اور زیادہ افضل ہے ، اور زیادہ تواب کا باعث ہے ، سے بھی اس وقت ہے ، جب اس سنت کو " معاذ الله " نداق شدینا یا جائے ، لنذا اگر کسی جگہ پر اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر بیٹیجے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کمیانا کھایا کمیانا کھایا کمیانو اوگ اس سنت کا نداق اڑا کیں گے۔ توابس جگہ پر زمین پر کھانے پر اصرار بھی درست نہیں۔

کے کہ ذمین پر بیند کر کھاناست ہے۔ چنانچہ آنہوں نے یہ چاہا کہ ہوٹل کے اندر ذمین پر اپنارومال بچاکر وہاں بیرے سے کھانا منگوائی، حضرت والدصاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ان کو منع کیا کہ ایبانہ کریں۔ بلکہ میزکری بی پر بیٹے کر کھانا کھالیں۔ انہوں نے کہا کہ بہم میزکری پر بیٹے کر کھاناست کے زیادہ قریب ہے۔ قوچر ذمین پر بیٹے کر کھاناست کے زیادہ قریب ہے۔ قوچر ذمین پر بیٹے کر کھاناست کے زیادہ قریب نے قربایا دمین پر بیٹے کر کھانے سے کیوں ڈریں، اور کیوں شربائیں، حضرت والدصاحب نے قربایا کہ شربانے اور ڈرنے کی بات نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب تم لوگ بہاں اس طرح زمین پر اپنارومال بچھا کر بیٹے گے، آور وگوں کے سامنے اس سنت کا تم ذاتی بناؤ کے، اور نوس کے اور سنت کی قوچن کا ارتکاب کر ناصرف لوگ اس سنت کی توجین کا ارتکاب کر ناصرف کو اس سنت کی توجین کا ارتکاب کر ناصرف کتاہ ہی شہرے۔ اور سنت کی توجین کا ارتکاب کر ناصرف کتاہ ہی شہرے۔ بلکہ بعض او قات انسان کو کفر بھک پہنچا دیتا ہے ۔ اولتہ تعالی بیاتے ۔۔۔۔

#### أيك سبق الموز واقعه

ساتھ کیوں چھوڑوں؟امام اعسش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جسبہم بازار جائے ہیں تو لوگ ہمارا نداق اڑائے ہیں کہ استاذ چوندھاہے، اور شاکر و تنگزا ہے۔ شاکر و نے کما: مالنا خوجو و یا شون

حضرت، جولوگ زاق ازائے ہیں۔ ان کو غزاق ازائے دیں۔ اس لئے اس نداق ازائے میں۔ اس کئے اس نداق ازائے میں ہمارا تو کوئی نقصان کے نتیج میں ہمیں ٹواپ ملک ہے، اور ان کو گناہ ہوتا ہے۔ اس میں ہمارا تو کوئی نقصان ضمیں۔ بلکہ جارا تو فائدہ ہے، حضرت امام اعدیش رحمت اللہ علید نے جواب میں فرما یاکہ:

نسلم ويسلمون عيرمرس ان نوجرو بإشون

ارے ہمائی، وہ بھی ممناہ سے بچ جائیں، اور ہم بھی ممناہ سے بی جائیں، یہ اس کے ہنسبت
بہتر ہے کہ ہمیں تواب لے، اور ان کو ممناہ ہو ہے را ساتھ جانا کوئی قرض و واجب تو ہے
نمیں، اور نہ جائے ہیں کوئی نقصان تو ہے تہیں، البتہ فائدہ ہے کہ لوگ اس ممناہ سے بچ
جائیں مسکے۔ ہمزا ہمارے مسلمان ہمائیوں کو ممناہ ہو۔ اس سے بہتر یہ صورت ہے کہ نہ
ان کو ممناہ ہو۔ اور نہ ہمیں ممناہ ہو۔ اس لئے آئندہ میرے ساتھ بازار مست جایا
کرو۔

اس وفت مزاق کی برواہ نہ کرے

کین بہ بات رکھو، اگر کوئی گناہ کا کام ہے۔ تو پھر چاہے کوئی خات اڑائے۔ یا بنی اڑائے، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہئے۔ اس لئے کہ لوگوں کے خات اڑائے کی وجہ سے گناہ کا کام کرنا جائز نہیں۔ لوگوں کے خات اڑائے کی وجہ سے گئاہ کا کام کرنا جائز نہیں، لیکن اگر آیک طرف جائز اور مباح کام ہے، اور دو مرے طرف اولی اور افعنل کام چھوڑ دو۔ اولی اور افعنل کام چھوڑ دو۔ اور اس کے مقالے میں جو جائز کام ہے۔ اس کوا تقیار کر لوگواس میں کوئی مضائقہ نہیں، ایسا کرنا درست ہے۔

#### بلا ضرورت ميزكرس برند كهاسة

چانچ ایک مرتبہ دھرت تھانوی قدی اللہ مرہ کوایک مرتبہ میز کری پیٹے کہ کھانے کے مضاف کی مفرورت پیش آئی ۔ تو مفرت تھانوی نے اس وقت فرایا کہ ویسے قومیز کری پر بیٹے کر کھانا ناجائز تو نہیں ہے، لیکن اس میں تعوز اسا نشب کاشبہ ہے کہ چونکہ اگر برول کاچلا یا ہوا طریقہ ہے۔ اس طرح کھانے میں ان کے ساتھ مشاہت نہ ہوجائے، اس لئے جب آپ کری پر بیٹے تو پاؤں اٹھا کر بیٹے گئے، پاؤں الکائے نہیں۔ اور پھر فرایا کہ انگریزوں کے ساتھ مشاہت پر ابوجائے کا جوشبہ تھا، وہ اس طرح بیٹے ہے ختم ہوگیا۔ اس لئے کہ وہ لوگ پاؤں الکاکر میانا خابائز اور گناہ نہیں، البتہ اتنی بات مرور ہے کہ اس لئے کہ وہ لوگ پاؤں الکائر کھاتے ہیں، میں نے پاؤں اور کر لئے ہیں۔ آوی بھتا سنت سے قریب ہوگا، آئی ہی بر کمت زیادہ ہوگی، انجابی اجر زیادہ سے گا۔ لاذا بلاوچہ اور بلا ضرورت کے میز کری پر بیٹھ کر کھانے واچی عادت بنالینا اچھانمیں، بہتر سے کہ قدیشن پر بیٹھ کر کھانے کا ابتمام کرے۔ لیکن جمال کیس ضرورت وای ہو، وہاں میز کری پر بیٹھ کر کھانے کا ابتمام کرے۔ لیکن جمال کیس ضرورت وای ہو، وہاں میز کری پر بیٹھ کر کھانے کا ابتمام کرے۔ لیکن جمالے کہ کہ تیشن کر کھانے کہ اللہ میں خور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھائے۔ بلکہ آگی کی طرف جھک کو کھائے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھائے۔ بلکہ آگی کی طرف جھک کو کھائے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھائے۔ بلکہ آگی کی طرف جھک کو کھائے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھائے۔ بیہ طریقہ قراد ویا ہے، یہ طریقہ درست نہیں۔

## چار پائی بر کھانا

اسی طرح چار پائی پر بیٹ کر کھانا بھی جائز ہے۔ بلکہ کرسی پر کھانے کے مقالے میں چار پائی پر کھانا زیادہ بہترہ، اس لئے کہ وہ طریقہ جس بیں کھانے والااور کھانے کی سطح برابر ہو۔ اس سے بہترہ جس میں کھانا اوپر ہو۔ اور کھانے والا یتجے ہو۔ البتہ سب سطح برابر ہو۔ اس سے بہترہ جس میں کھانا اوپر ہو۔ اور کھانے والا یتجے ہو۔ البتہ سب بہتر میں تواب بھی قریادہ ہے۔ تواضع بھی سے بہتر میں تواب بھی قریادہ قریب ہے، اللہ اس سے قیادہ سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تعالی اپنی رجمت سے جسیں سنوں سے زیادہ قریب رہنے کی توثی عطا قرمائے۔ تعالی اپنی رجمت سے جسیں سنوں سے زیادہ قریب رہنے کی توثین عطا قرمائے۔ آئیں اپنی رجمت سے جسیں سنوں سے زیادہ قریب رہنے کی توثین عطا قرمائے۔

## کھانے کے وقت باتیں کرنا

ایک غلط بات لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ کھانا کھاتے وقت باتیں کرنا جائز نہیں،

یہ بھی ہے اصل بات ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، کھانا کھانے کے ووران

صرورت کی بات کی جا سکتی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے عابت بھی ہے،

البتہ حضرت تعانوی رحمت اللہ علیہ فرما یا کرتے ہے کہ اس بات کا اجتمام کرنا چاہئے کہ

کھانے کے وقت جو ہاتیں کی جائیں۔ وہ ہلی پھلکی ہوں، زیاوہ سوچ و بچار اور زیاوہ انہاک کی باتیں کھانے کے وقت نہیں کرنی چاہئے، اس لئے کہ کھانے کا بھی حق ہے۔ وہ حق یہ

کی باتیں کھانے کے وقت نہیں کرنی چاہئے، اس لئے کہ کھانے کا بھی حق ہے۔ وہ حق یہ

ہے کہ کھانے کی طرف متوجہ ہو کر کھاؤ، لنذا الی باتیں کرنا درست نہیں۔ خوش طبعی اور

جائے، اور کھانے کی طرف توجہ نہ رہے۔ ایسی ہاتیں کرنا درست نہیں۔ خوش طبعی اور

بالکل خاموش رہے۔ کوئی ہات نہ کرے۔ یہ درست نہیں۔

## کھانے کے بعد ہاتھ پونچھ لیتا جائز ہے

عن الاست عباس رضوائله عنهماً قال: قال رسول الله عليه و سسلم: اذاا كل احد مصد طعامًا فلا يسبح اصابعه حتى يلعقها اوبلعتها.

(می خاری، کمب الطعدة، باب لدق الاصاف و مصها، مدت فبر ۱۵۳۵)

حفرت حبوالله بن عباس رمنی الله عنمار وایت کرتے ہیں کہ حضور اقدی سلی الله علیه
وسلم فیارشاد فرایا کہ جب تم جس سے کوئی عنما کھانا کھانے کھانا کھانے ہی اقلیوں کو صاف
تہ کرے۔ جب تک خود ان الگیوں کو چائ نہ لے، یا دوسرے کوئہ چٹوا و سے علماء
کرام نے فرایا کہ اس حدیث سے وو مسئلے نگلتے ہیں۔ اور دوادب اس حدث بیل بیان
کے مجھے ہیں۔ پہلامسلد اس سے یہ لگائے کہ کھانا کھانے کے بعد جس طرح ہاتھ وحونا
بیاتن، بلکہ مستحب اور سنت ہے۔ اس طرح ان ہاتھوں کو کسی چیز سے بد چھے لینا بھی جائز،
بیاتن، بلکہ مستحب اور سنت ہے۔ اس طرح ان ہاتھوں کو کسی چیز سے بد چھے لینا بھی جائز،
ہو بیانی استعال کرنے میں کوئی تکلیف اور دشواری ہے، تواس صورت میں کسی کاغذیا
کیڑے سے بو چھے لینا بھی جائز ہے، جیسا کہ آ جکل فیشو پیراسی متعمد کے لئے ایجاد ہو محکے
کیڑے سے بو چھے لینا بھی جائز ہے، جیسا کہ آ جکل فیشو پیرانی متعمد کے لئے ایجاد ہو محکے

#### بیں، ان سے ہاتھ یو نچھ لینا بھی جائز ہے۔

## كمائ كي بعد الكليال جاث ليناسنت ب

دوسرا مسلد جواس مدے کے بیان کا اصل مقصود ہے۔ دویہ کہ باتھوں کو وسے اور ہوجے ہے۔ اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کایہ معمول تھا، اور آپ کی یہ سنت تھی کہ کھانے کے جو ذرات الگیوں پر گئے رو حالم کایہ معمول تھا، اور آپ کی یہ سنت تھی کہ کھانے کے جو ذرات الگیوں پر گئے رو جاتے، آپ ان کوچائ لینے تھے، اور اس کی سکست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری مدیث بیل یہ یان فرائی کہ جمیس نمیں معلوم کہ کھانے کے کون سے صلے میں برکت ہے۔ یعنی اللہ تعالی طرف سے کھانے کے اس مخصوص جزیں کوئی برکت کی سرکت ہے۔ جو دوسرے اجزاء میں نمیں ہے۔ شاید برکت ای جسے بیل ہو۔ جو کا پہلو ہو سکتا ہے، جو دوسرے اجزاء میں نمیں ہے۔ شاید برکت ای جسے بیل ہو۔ جو تہماری الگیوں پر نگارہ گیا ہے، اندا اس مصلے کو بھی ضائع نہ کرو۔ بلک اس کو بھی کھالو، تہماری الگیوں پر نگارہ گیا ہے، اندا اس مصلے کو بھی ضائع نہ کرو۔ بلک اس کو بھی کھالو، تاکہ اس برکت سے محروم نہ رہو۔

## برکت کیا چیزے؟

سے برکت کیا جڑے؟ آج کی دنیاجو اوہ پرتی میں گمری ہوئی ہے، می سے لے مراہ کہ شام کل ماوہ ہی چکر کافی نظر آیا ہے اور ماوے کے جیجے، مال و دولت اور سامان و اسباب کے جیجے جو نئے کی ملاحیت ہی ختم ہوگئے ہے۔ اس لئے آجکل پرکت کا مغموم سمجھ میں نہیں آتا کہ سے برکت کیا چیز ہے؟ برکت ایک ایساد سیج مقموم ہے۔ جس میں دنیاو آخرت کی تمام ملاح و فلاح سب شامل ہوجاتی ہے۔ بیدا لند تعالی کی ایک عطابوتی ہے۔ جس کا آپ نے اپنی زندگی میں پارہا مشاہدہ کیا ہوگا۔ وہ سے کہ بعض اوقات انسان سے۔ جس کا آپ نے اپنی زندگی میں پارہا مشاہدہ کیا ہوگا۔ وہ سے کہ بعض اوقات انسان کی چیز کے بے شار اسباب جمع کر لیتا ہے۔ محران سے فائدہ نمیں ہوتا، مشلا سے کھر کے ایر آرام وراحت کے تمام اسباب جمع کر لئے، اعلی سے اعلی فرنچرے کھر کو سجادیا۔ بہترین بیڈ لگا گئے۔ حشم فدم، نوکر چاکو سب جمع کر لئے، اعلی سے اعلی فرنچرے کھر کو سجادیا۔ بہترین بیڈ لگا گئے۔ حشم فدم، نوکر چاکو سب جمع کر لئے، اعلی سے اعلی ماراسامان جمع کر الے۔ بہترین بیڈ لگا گئے۔ حشم فدم، نوکر چاکو سب جمع کر لئے، اعلی سے اعلی ماراسامان جمع کر الے۔ بہترین بیڈ لگا گئے۔ حشم فدم، نوکر چاکو سب جمع کر لئے، اعلی سے بوادث کا ساراسامان جمع کر لیے۔ بھوم ہواکہ سادہ و سامل مونا چاہے۔ اور اپنی سامان سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہے۔ معلوم ہواکہ سادہ و سامل مونا چاہے۔

تھا۔ وہ حاصل نہیں ہوا۔ اب ہاؤ کہ کمیاب ساز و مامان اپی ذات میں خود مقدود ہے کہ اس کو دیکھتے رہو؟ اور خوش ہوتے رہو، اوے یہ سامان تواس لئے ہے کہ اس کے ذریعہ راحت طے۔ آرام طے۔ سکون حاصل ہو۔ یاد رکھو۔ یہ سازو سامان سکون لیکن راحت کا ذریعہ توہیں، اور جس چیز کانام "راحت اور سکین " ہے۔ وہ خالص اللہ تعالی راحت کا ذریعہ توہیں، اللہ تعالی عطافرائیں سے، تب "راحت و آرام" حاصل ہوگا۔ کی عطاہ، لندا جب اللہ تعالی عطافرائیں سے، تب "راحت و آرام" حاصل ہوگا۔ ورن دنیا کا کتناہی اسباب و سامان جع کر او۔ محرر احت اور آرام نہیں لے گا۔

#### اسباب میں راحت نہیں

آج برفض النائي منائن من مند ذال کر دي له له که آج سة من چاليس مال يهل برفض كه پاس كيماساز وسلان تعا، اور آج كتاب، اور كيما ب؟ جازه لين سه يمي نظر آيگا كه يشترافرادوه بين، جن كي معاشي حالت بين تقی بوئي ب- ان كهر كرسل سه ان عالی حالات بین تقی بوئي ب- ان كهر كرسل سه ان حالی سازو سامان می اضافه بوا ب- فرنجر ممل سه انجاب كرساسه و كيمو كه كياسكون بعی به آرام ده چزي پهل سه زياده حاصل بولكين، ليكن به ديكو كه كياسكون بعی حاصل بوا؟ كيارادت و آرام طا؟ اگر سكون اور آرام نمين طانواس كامطلب به به كه اس مامان مين احد تعالى بركت حاصل نمين بوئى - به جو كماجا آ به كه ذلال چزين اس سامان مين احد تعالى بركت حاصل نمين بوئى - به جو كماجا آ به كه ذلال چزين مين مامل بوزا بي به كه اس چز كاستمال سه جو فاكره حاصل بوزا بين خاد وه حاصل بوزا به اور و راحت اور به بركت به به كه اس چز كاستمال كه باوجود راحت اور آرام حاصل نمين بورا به،

#### راحت الله تعالى كى عطاہ

یاد رکھو۔ راحت، آرام، سکون، یہ چیزیں ہازار سے پیروں کے ذریعہ شیں خریری جاسکتیں، یہ خالص اللہ تعالی عطاہے، وی عطافراتے ہیں۔ اس کانام برکت ہے۔ جن لوگول کے بیرول میں برکت ہوتی ہے۔ گئی کے اعتبار سے تہمارے مقالیے میں ان کے بیرول میں برکت ہوتی ہے۔ گئی کے اعتبار سے تہمارے مقالیے میں ان کے پاس شاید پینے کم ہول۔ لیکن پیروں کاجو فائدہ ہے۔ لیمن راحت و آرام، وہ اللہ تعالی نے ان کو دے رکھاہے۔

مثلاً آیک دولت مندانان ہے۔ اس کے پاس دنیا کا ساراسازوسانان برع ہے۔
کار خانے کھڑی ہیں، کاریں ہیں، فرنیچرہے، نوکر چاکر ہیں۔ جب کھاناچناجا آ ہے تو وسر
خوان پر اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے موجود ہیں، لیکن معدہ خراب ہے۔ بھوک نمیں لگی۔ ڈاکٹر
منع کیاہے کہ فلال چر نمیں کھاسکتے۔ فلال چر نمیں کھاسکتے، اب نمیتوں کے موجود
بونے کے باوجود ان سے فاکدہ حاصل نمیں ہورہا ہے۔ اس کا نام بے بر کتی ہے۔
دوسری طرف ایک مزدور نے آٹھ کھنٹے محنت کر کے سوروپ کائے، اور پھر
موئل سے دال روٹی یا سزی روٹی خریدی، اور بھرپور بعوک کے بعد خوب پیٹ بھر کر
کھایا، کھانے کی پوری لذت حاصل کی، اور جب رات کو اپنی ٹوٹی پھوٹی چار پائی پر سویا تو
ماعل ہوئی۔ نیند کے کر اٹھا، جس سے معلوم ہوا کہ کھانے کی لذت اس مزدور کو
حاصل ہوئی۔ نیند کی لذت اس مزدور کو
حاصل ہوئی۔ نیندکی لذت بھی اس کو حاصل ہوئی۔ البت اتنی بات ہے کہ دولت مند جیسا
شیپ ٹاپ اس کے پاس نمیں ہے۔ یہ ہے کہ بر کمت کہ اطفہ تعالی نے تعوث می ہوئی کی برکت ڈال دی، اور جن چزوں سے جو فاکدہ حاصل ہونا تھا۔ وہ اس سے حاصل کر

#### کھانے میں برکت کامطلب

و کھتے ، ہو کھانا آپ کھارہ ہیں ، یہ کھانا بذات خود مقصود تہیں ، بکد کھانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعہ قوت حاصل ہو، جسم کو تقویت کے ، کھانے ہے مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعہ بھوک مث جائے ، اور وہ کھانا جزو بدن بن جائے ، اس کے ذریعہ لفت اور راحت حاصل ہو۔ لیکن کھانے کے ذریعہ ان تمام چیزوں کا حاصل ہونا ، یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اس بات کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم اس صیت بیں بیان فرمارہ ہیں تہیں کہ کیا معلوم کہ کھانے کے کس جزء میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہو ۔ اس میں پرکت نہ ہو، اور الگیوں پر کھانے کا جو حصہ لگا ہوا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی۔ ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی۔ ہم نے اس جوڑو ویا۔ جس جو حسال ہو کہ واجوز ویا۔ جس کے نہیں تم برکت ہے محمور ویا۔ اور سے جو تو برن بنا، بلکہ اس کھانے نے بر بھنمی پیدا کر دی، اور صحت کو نقسان پہنچا دیا۔ اور اس سے جو توت ماصل ہوئی ۔ وہ حاصل نہ ہوئی ۔

## کھانے کے باطن ہر اٹرات

#### کھانے کے اثرات کا واقعہ

حضرت مولاتا محر یعقوب صاحب تانولوی رحمت الله علیه، جو دارالعلوم دیو بند کے صدد درس اور حضرت تھانوی رحمتہ الله علید کے استاذہ تھے۔ عالبًا انبی کا داقعہ ہے کہ ایک فخص نے ایک قرائد کھانے کے بعد معلوم ہوا کہ جس فخص نے دحوت کی ہے۔ اس کی آ میلی طال ایک قوالہ کھانے کے بعد معلوم ہوا کہ جس فخص نے دحوت کی ہے۔ اس کی آ میلی طال نہیں ہے، جنانچہ کھانا چھوڑ کر کھڑے ہوگئے، اور دالیس چلے آئے، لیکن ایک نوالہ جو طلق میں چلا گیا تھا۔ اس کے بارے میں فرماتے تھے دالیس چلے آئے، لیکن ایک نوالہ جو طلق میں چلا گیا تھا۔ اس کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ ایک لقمہ جو میں نے طلق سے بینچ انار لیا تھا۔ اس کی ظلمت اور تاریکی دو ماہ تک جمیع میں ہوتی رہی۔ وہ اس طرح کے دو ماہ تک میرے دل میں گناہ کرنے کے داعیے بار یا دل میں پیدا ہوتے رہے۔ دل میں سے تقاضہ ہوتا کہ فلال گناہ کر لوں۔ فلال گناہ کو اول ۔ فلال گناہ کو اول۔ اب بقام ہرتواس میں کوئی جو ژ نظر نہیں آتا کہ ایک لقمہ کما لینے میں اور ممناہ کا نقاضہ و نے میں کیا جو شرے کہ جمیں اس لئے محسوس نہیں ہوتا

کہ ہماراسید ظلمت کے داغوں سے ہمرا ہوا ہے۔ جیسے ایک سفید کرنے کے اوپ بے شار
ساہ واغ کے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد آیک داغ اور لگ جائے، پنہ ہمی نمیں چلے گا کہ
نیا داغ کونساہے ؟ ٹیکن آگر کپڑا سفید، صاف، شفاف ہو، اس پر آگر آیک چھوٹا سابھی داغ
لگ جائے گا تو دور سے تظر آئے گا کہ داغ لگا ہو ہے۔ بالکل اسی طرح ان اللہ والوں
کے ول آئینے کی طرح صاف شفاف ہوتے ہیں۔ اس پراگر آیک داغ ہمی لگ جائے تو وہ
داغ محسوس ہوتا ہے، اور اس کی ظلمت نظر آتی ہے۔ چنانچہ ان اللہ کے بندے لیے
محسوس ہوتا ہے، اور اس کی ظلمت نظر آتی ہے۔ چنانچہ ان اللہ کے بندے لیے
محسوس کر لیا کہ اس آیک لقمہ کے کھائے سے پہلے تو تیکی کے داعیے ہمی دل میں پیدا ہو
رہے ہیں، گناہوں سے تفرت ہے، لیکن آیک لقمہ کھائے کے بعد دل میں گناہوں کے
مقاضے پیدا ہوئے گئے، اس لئے بعد میں فرمایا کہ در حقیقت یہ اس آیک خراب لقے کی
ظلمت تھی۔ اس کانام "بر کرت باطن میں تق ہوتی ہے۔ افلاق اور خیالات درست ہو
جیں تو پھراس کے ذرایعہ انسان کے باطن میں تق ہوتی ہے۔ افلاق اور خیالات درست ہو
جاتے ہیں۔

#### ہم مادہ برستی میں تھنسے ہوئے ہیں

آج ہم اوہ پرتی میں اور پیروں کی گئتی کے چکر میں پیش مجے ، سازوسامان اور شب ثاب میں پیش مجے ، جس کے بیٹے میں ہر کام کی باطنی روح ہماری نظروں سے اوجھل ہوگی ، اور بید باتیں اجبی اور اچھنبی معلوم ہوتی ہیں۔ اس لئے پرکت کا مطلب ہی سمجھ میں شبیں آنا۔ کوئی آگر ہزار بار کے کہ قلال کام میں پرکت ہے ، قاس کی کوئی اہمیت دل میں بیدا شمیں ہوتی ہے۔ کھانا کھاؤ سے قوایک ہزار روپ ویا وہ میں ہوتی ہے کہ یہ کھانا کھاؤ سے قوایک ہزار روپ ویا وہ میں گئی کہ جاں ، یہ فائد کا کام سب ، اور اگر کوئی کے کہ فلال طریقے سے کھانا کھاؤ کے قواس سے کھانے میں فائدہ کا کام سب ، اور اگر کوئی کے کہ فلال طریقے سے کھانا کھاؤ کے قواس سے کھانے میں برکت ہوگی ، واس طریقے کی طرف رغبت نہیں ہوگی ، اس لئے کہ بیہ چھ بی تمین کہ برکت ہوگی ، واس طریقے کی طرف رغبت نہیں ہوگی ، اس لئے کہ بیہ چھ بی تمین کہ میں ہوگی ، واس طریقے کی طرف رغبت نہیں ہوگی ، اس ملی افذ علیہ وسلم نے جگہ احادیث میں قبور ہی تمیں ہے ، حالا تکہ حضور نمی کریم ملی افذ علیہ وسلم نے جگہ جگہ احادیث میں فرادیا کہ اس عمل سے پرکت حاصل ہوگی ، واس میل سے پرکت حاصل ہوگی ، ورکت کا وہ سے پرکت حاصل ہوگی ، وراس عمل سے پرکت ساب ہوجائے گی ، برکت حاصل کرنے کی کوشش کرو، بے پرکت اور اس عمل سے پرکت ساب ہوجائے گی ، برکت حاصل کرنے کی کوشش کرو، بے پرکتی اور اس عمل سے پرکت ساب ہوجائے گی ، برکت حاصل کرنے کی کوشش کرو، بے پرکتی اور اس عمل سے پرکت ساب ہوجائے گی ، برکت حاصل کرنے کی کوشش کرو، بے پرکتی

سے بچو۔ اس کئے میہ بات یاد رکھو کہ مہ برکت اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جائے نہیں ہوگا، چنا نچہ اس مدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ کھانے کے بعد الکلیاں چات او۔ اس کئے کہ ہوئے ہیں، ان میں برکت ہو

## كياانكليان جاك ليناشائتكى كے خلاف ہے؟

آج فیش پرس کا زمانہ ہے۔ لوگوں نے اپنے کئے ہے نے ایڈیدید بناد کھے ہیں، چنا نچہ اگر دستر خوان پر سب کے ساتھ کھانا کھارہے ہیں، اس دفت اگر انگلیوں پر کے ہوئے سالن کو چاٹ لیس، توبہ شائنگی کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے، یہ تو ناشائنگی اور بد تمذیب کے خلاف ہے، اس لئے اس کام کو کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اگر لوگوں کے سامنے کریں کے قولوگ بنسی زات اڑائیں کے، اور کمیں کے کہ یہ محض غیر ممذب اور ناشائنتہ ہے۔

## تهذبیب اور شائشکی سنتوں میں منحصر ہے

کین یادر کمو! ساری ترفیب اور ساری شائنگی حضوراقدس ملی الله علیه وسلم کی سنتول میں مخصر ہے ، جس چیز کو آپ نے شائنگی قرار دے دیا۔ وہ ہے شائنگی ، بید نمیں ہے کہ جس چیز کو فیشن نے شائنگی قرار دے دیا، وہ شائنگی ہو، اس لئے کہ یہ فیشن توروز بدلتے ہیں۔ کل تک جو چیز ناشائنہ تھی، آج وہ چیز شائنتہ بن گئی۔

#### کھڑے ہو کر کھانا بدنتذ ہی ہے

مثلاً كمڑے ہوكر كھانا آجكل فيشن بن محياہے، آيك ہاتھ ميں پليٹ پکڑی ہے، دومرے ہاتھ سے كھانا كھارہے ہيں، اس پليث ميں سالن بھی ہے۔ اس ميں روثی بھی ہے، اس ميں سلادہے، اور جس وقت وعوت ميں كھانا شروع ہوتاہے اس وقت چمينا چھپڻ ہوتی ہے، اس میں کسی کو بھی تا شائنگی نظر نہیں آتی ؟ اس لئے کہ فیش نے آتھ میں اندھی کر دی ہیں، اس کے نقیج میں اس کے اندر تا شائنگی نظر نہیں آتی ۔۔ چنانچہ جب تک کھڑے ہو کر کھانے کا فیشن اور رواج نہیں چلاتھا، اس وقت اگر کوئی فخص کھڑے ہو کر کھانا کھانا آتا ساری دنیااس کو ہی کہتی کہ یہ غیر مہذب اور برانا شائستہ طریقہ ہے، صبح طریقہ تویہ ہے کہ آدی آرام ہے بیٹھ کر کھائے۔

#### فیشن کو بنیاد مت بناؤ

لندافیشن کی بزیاد پر توشندیب اور شائنگی روز بدلتی ہے، اور بدلنے والی چیز کاکوئی بھروسہ اور کوئی اعتبار شیں، اعتبار اس چیز کا ہے جس کو محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سنت قرار دے دیا، اور جس کے بارے میں آپ نے بتا دیا کہ برکت اس میں ہے ۔ اب اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجاع کی نیت ہے ہی کام کر لو مے تو آخرت میں بھی اجر و تواب، اور دنیا میں بھی برکت حاصل ہوگی، اور اگر ۔۔ معاذ اللہ تاشائستہ سمجھ کر اس کو چھوڑ دو کے تو پھر تم اس کی برکت حاصل ہوگی، اور اگر ۔۔ معاذ الله تاشائستہ سمجھ کر اس کو چھوڑ دو کے تو پھر تم اس کی برکت واصل ہو جاؤ گے، اور پھر میں شائستہ سمجھ کر اس کو چھوڑ دو ہوگئی، محرومیاں تساری مقدر بن جائیں گی، گناہوں کی رغبت تمہارا مقدر ہوگی، اور دن رات تمہارے دل میں ظلمت اور آبریکیاں بیدا ہوتی رہیں کو جست میں آپ نے اس بات کی تاکید فرمائی کے سے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لیا کرو، تاکہ کھانے کی برکت حاصل ہو جائے،

#### تنین انگلیوں سے کھانا سنت ہے

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ تھی کہ آپ عموہ آتین انگیوں سے کھانا تناول فرہا یا کرتے تھے، بیعنی آنگو تھا، شادت کی انگلی، اور پنج کی انگلی، ان تینوں کو ملا کر نوالہ لینتے تھے، علماء کرام نے تین انگلیوں سے کھانے کی ایک تھمت تو یہ لکھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ساوہ غذاؤں کا زمانہ تھا، آج کل کی طرح بہت لیے چوڈے کھانے نہیں ہوتے تھے، اور دومری تکمت یہ لکھی ہے کہ جب تین انگلیوں سے

کھائیں کے تو نوالہ چھوٹا ہے گا، اور چھوٹے نوالے ہیں آیک فائدہ طبی طور پر ہے کہ نوالہ بنتا چھوٹا ہوگا، اتابی اس کے ہھم میں آسانی ہوگا، اس لئے کہ برا نوالہ پوری طرح چے گانسیں۔ اور پھرمعدہ میں جاکر نقصان پہنچا ہے گا ۔۔۔ دوسرا فائدہ ہے کہ آگر برا نوالہ لیا جائے گا قواس ہے انسان کی حرص کا ظمار ہوتا ہے، اور چھوٹے توالے میں قناعت کا تھمار ہوتا ہے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تین الگیوں ہے تناول فرائے تھے، اگرچہ بھی کہا یا کرتے تھے، بلکہ آیک دوایت میں آیک واقعہ آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ الگیوں ہے کھانا تناول فرایا۔ جس آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ الگیوں ہے کھانا تناول فرایا۔ جس کے ذریعہ آپ نے ہے اگیوں سے کھانا تبی جائز کی سنت تین انگیوں سے کھانا ہی جائز ہے۔ دیکن عام طور پر آپ کا معمول اور آپ کی سنت تین انگیوں سے کھانے ک

(مجح مسلم، كمكب الأثرية، باب استعباب لعق اللصائح مديث نمبرا ٢٠١٣)

#### الكليال جاشن بمس ترتيب

محایہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کاعشق دیکھتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آیک آیک اوا کو ہمارے لئے اس طرح محفوظ کر کے چھوڑ گئے ہیں کہ ہمارے لئے اس کی نقل آبار نا اور اس کی اجباع آسان ہو جائے، چنانچہ صحابہ کرام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس ترتیب سے یہ بین الگلیاں چانا کرتے تھے، فراتے ہیں کہ ان تبن الگلیوں کے چائے کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ پہلے بھی کا انگی، پھر شمادت کی انگی، اور پھر انگوش جب محابہ کرام آپس ہی مل کر بیٹھتے تو آپ کی سنوں کا آڈکرہ کرتے، اور آیک دو مرے کو ترغیب دیے کہ ہمیں ہی ای طرح کرنا چاہئے۔ اب اب اگر کوئی انگلیاں تہ چائے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا کر سنت کی برکت سے محروم ہوجائے اب اب اگر کوئی انگلیاں تہ چائے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا کر سنت کی برکت سے محروم ہوجائے اب

## كب تك في جانے سے درو مے؟

جماں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے انگلیاں چاٹیس کے تو لوگ اس پر ہنسی زاق اڑائیں ہے، اور ہمیں غیر مہذب اور غیر شائستہ کمیں سے ۔۔۔ تو ما در کھتے ... جب تک ایک مرتبہ خم تھوک کر، تمرمضبوط کر کے اس بات کا تہیہ نہیں کم او مے کہ دنیا کے لوگ جو تهیں، کما کریں۔ ہمیں تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محبوب ہے ، ہمیں تواس پر عمل کرنا ہے ، جب تک پی**ہ نیملہ نہیں کرو تھے ،** \_ یاد ر کھو۔ میہ دنیا تمہاری ہنسی نداق ازاتی رہے گی، سغربی قوموں کی نقالی کرتے کرتے ہمارا سے عال ہو تمیاہے کہ سرے لے کریاؤں تک اینا سرایان کے سانچے میں ڈھال لیا، لباس بوشاک ان جیسا، رہن سن ان جیسا، ومنع قطع ان جیسی، طریقے ان جیسے، ترذیب ان ک ایقتیار کر بی۔ ہرچیز میں ان کی نقالی کر کے دیکھ لی ۔ اب میہ بتاؤ کہ کیاان کی تظریص تمهاری عزت ہو محتیٰ ہے؟ آج بھی وہ قوم حمیس ذات کی نگاہ سے دیکھتی ہے، حمیس ذلیل مجھتی ہے ، روزانہ تمهاری پٹائی ہوتی ہے۔ تمهارے اوپر طمامیے لگتے ہیں، تمہیس حقیر سمجھا جاآے، میہ سب مجھ اس لئے ہورہاہے کہ تم نے ان کوخوش کرنے کے لئے نبی کریم ملی الله علیه وسلم کے طریقے چھوڑان کے طریقے انتقار کر لئے ہیں، چتانچہ وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے مقلد اور ہمارے نقال ہیں۔ اب تم ان کے سامنے کتنے ہی بن سنور کر کے سطے جاؤ۔ لیکن تم وقیانوس اور فنڈا مینٹلسٹ ہی رہو گے، اور تمہارے اوپر میں طعنہ کلے گا کہ بیہ بنیاد پرست اور فیر مہذب ہیں، رجعت پہند ہیں۔

## یہ طعنے انبیاء کی وراثت ہے

جب تک تم ایک مرتبہ کمر مضبوط کر کے یہ تہہ نمیں کر لو مے کہ یہ لوگ طعنے دیے ہے۔ انسان دیتے ہیں تو ویا کریں، کیونکہ یہ طعنے تو حق کے راستے کے رابی کا زیور ہیں، جب انسان حق کے راستے پر چال ہے تو اس کو مہی طعنے ملا کرتے ہیں۔ ارے ہم کیا ہیں۔ ہمارے پیفبروں کو مہی طعنے سلے، چنا نچہ قرآن کریم ہیں ہے کہ:

مَا مُرْمِكَ الَّبُعَكَ إِلَّا الَّذِيمِتَ هُمُ الَّاذِكُنَا بَادِي الرَّأْي

(14: 35 6,50)

م کفار تغیروں سے کماکرتے ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تساری ابناع کر رہے ہیں، یہ برے ذلیل متم کے لوگ ہیں۔ حقیر اور ناشائٹ اور غیر مهذب ہیں ۔۔۔ بسرحال، اگر تم مسلمان ہو، ہفیروں کے امتی اور ان کے تمیع ہو تو پھر جہاں اور چیزی ان کی وراثت ہیں۔ آگے بورہ کر ان کی وراثت ہیں۔ آگے بورہ کر ان طعنوں کو گلے لگاؤ، اور اپنے لئے ان کو باعث گخر سمجھو کہ الحمد لللہ، وہی طعنے جو انبیاء علیم السلام کو دیتے گئے تھے، ہمیں بھی دیتے جارہے ہیں، یاد رکھو، جب تک یہ جذبہ پیدا میں ہوگا۔ اس وقت یہ نماری توہیں تمہارا نداق اڑاتی رہیں گی۔اسدماناتی مرحوم ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے بواا جھا شعر کما ہے کہ:

ہے جانے ہے جب کک تم ڈرو کے زمانہ تم پر ہنتا ہی رہے گا

د کھے او، زمانہ ہنس رہا ہے، خدا کے آئے یہ پرواہ دل سے نکال دو کہ ونیا کیا کھے گی، بلکہ یہ دیکھو کہ محد رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ اس پر عمل کر کے دیکھو، انشاء اللہ، دنیا سے عزت کراؤ کے، بال خربال کار عزت تمہاری ہوگی، کیونکہ عزت مرکار دو عالم مسلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے، کسی اور کی اتباع میں ضیں۔

اتباع سنت پرعظیم بشارت

اجاع سنت پرانڈ تعالی نے قرآن کریم میں اتنی عظیم بشارت دی ہے کہ اس کے برابر کوئی بشارت ہو ہی نہیں سکتی، چنانچہ فرمایا کہ:

قُلُ إِنْ كُنْتُهُ يَحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاقَبِعُوْفِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ

( آل ممران : ۳۱)

این اے نی ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ۔۔ آپ لوگوں سے کمہ دیجے کہ آکر حمیس اللہ ہے محبت ہے، تو میری اللہ علیہ وسلم ۔۔ آپ لوگوں سے کمہ دیجے چلو کے اور میری محبت ہے، تو میری اجاع کرو، میرے تیجے چلو کے اور میری اجاع کرو میر اجاع کرو میر اللہ تعالی حمیس محبوب بنالے گا، اس کامطلب یہ ہے کہ ارے تم کیا اللہ تعالی ہے محبت کر تعالی ہے محبت کر محبت کر محبت کر محبت کر محبت کر محبت کر مے تاہد و ملم سکو۔ اللہ تعالی تم محبت کر مے تکیس سے، بشرطیکہ تم محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم

کی سنتوں کی اجاع کرنے لگو ۔۔۔۔۔۔ ہارے حضرت قربا یا کرتے تھے کہ یہ اس بات کی بنارت ہے کہ جس عمل کو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجاع کی فرض ہے اعتیار کیا جائے، تو پھر جس وقت انسان وہ عمل کر رہا ہے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، و یکھو سنت یہ ہے کہ جب آ دمی بیت الخلاء عن جائے، تو جائے ہے پہلے یہ دعا پڑھے، اکتف تن ہے کہ جب آ دمی بیت الخلاء عن جائے، تو جائے ہے پہلے یہ دعا پڑھے، اکتف تن ہے گئے یہ تا ہے کہ جب آ می بیت الخلاء عن جائے، تو جائے ہے پہلے یہ دعا پڑھے، اکتف تن ہے گئے یہ تا ہے کہ ایس وقت تم اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بایاں پاؤں داخل کر رہے ہو کہ یہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو، اس کے کہ اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو، اس کے کہ اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو، اس

#### الله تعالیٰ اینا محبوب بنالیں گے

ای طرح جی وقت تم اس نیت سے بیانگی چاہ رہ ہوکہ یہ سرکار دو غالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کر رہے ہیں، ارے تم خلوق کی طرف کیوں دیکھتے ہوکہ وہ محبت کر رہے ہیں یا شیں؟ وہ اچھا سمجھ رہے ہیں یا شیں؟ اس مخلوق کا خالق اور بالک جب تم سے محبت کر رہا ہے، اور وہ کہ رہا ہے کہ یہ کام بڑاا چھا ہے۔ بھر حبیس کیا پرواہ کہ دو سرے پند کریں یا نہ کریں۔ اس لئے سنتوں کے ان طریقوں کواپی ذعری میں داخل کریں۔ ان کو اپنا میں ۔ اور ان طعنوں کی پرواہ نہ کریں۔ آگر اس سنت پر پیلے سے عمل نہیں ہے تو اب عمل شروع کر ویں ۔ لوگ کہتے ہیں کہ آجکل ایسازمانہ آھیا ہے کہ اس بی دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے ۔ اس بی دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے ۔ اس بی دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے ۔ اس انگلیاں چاہئے کی سنت پر عمل کرنے میں کیا دشواری ہے؟ کون تمہارا ہاتھ دوک رہا ہے؟ جہاس ایک سنت پر عمل کرنے میں کیا دشواری ہے؟ کون تمہارا ہاتھ دوک رہا ہے؟ جہاس ایک سنت کو اختیار کر لیا تو انڈی محبوبیت تمہیں حاصل ہوگئی، اور اس سنت کی برکات حاصل ہوگئی۔ کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ ایک سنت کے مطل میں حمیس نواز دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام سنتوں پر عمل کر نے کی تو بتی عطافرا ہے، مسل میں حمیس نواز دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام سنتوں پر عمل کر نے کی تو بتی عطافرا ہے، آمین۔

#### انگلیاں دوسرے کو بھی چٹوانا جائز ہے

اس طدیث ش ایک اختیار اور دے دیا، قرمایا که "اویلعقها" یعن آگر الگیال خود نه چائے قریمی اور کو چنادے، علماء کرام نے تکھاہے کہ اس کاختاء یہ ہے کہ بعض او قات ایس صورت ہو جاتی ہے کہ آ دی انگلیاں چائے پر قادر نہیں ہوتا، ایس صورت میں کسی اور کو چنادے، مثلا یجے کو چنادے، یا لجی کو چنادے، کمی پر ندے کو چنادے، متعمد یہ ہے کہ اللہ تقائی کار زق ضائع نہ ہو۔ اب آگر اس کو جاکر وحو ڈالو منے تو وہ رزق ضائع ہو جائے ہو جائے گا۔ اور مخلوق کو چنا دو۔ آکہ اس کو بھی پر کت حاصل ہو جائے۔

## کھانے کے بعد برتن جاثنا

"عن جابروضى الشهعنة ان مرسول المنه مطالك عليه وسلم المرياعي الاصابح والمحنة ، وقال : النكم لا تلمون في اك طوامكم البركة "

(میح سلم - کتاب الشربة، باب استجاب المق الاصابع مدیث نبر ۲۰۳۳)

حفرت جابر رضی الله عد قراتے ہیں کہ حضور اقدی ملی الله علیہ وسلم نے انگلیاں چاشے

اور بیالہ چاشے کا تخم ویا، اور قربایا کہ تم نیس جانے کہ تمسارے کھانے کے کس جھے ہیں

بر کمت ہے؟ اس حدیث ہیں آیک اوب اور بیان قربایا ہے ۔ وہ یہ کہ کھانے کے بعد
انگلیاں بھی چائے، اور جس برتن میں کھارہا ہے ۔ اس برتن کو بھی چاث کر صاف کر
لے، ناکہ الله تعالی کے رزق کی ناقدری نہ ہو ۔ ویسے قوبرتن میں اتنای سالن تکالنا

عباہے ۔ جتنا کھائے کی توقع ہو، زیادہ نہ تکالے، ناکہ بعد میں بیجے نمیں، لیکن آگر بالفرش

کھاٹا بلیٹ میں زیادہ نکل آیا، اور کھاٹا تھ گیا، اور اب کھانے کی مخوائش باتی نہ رہی، ایس موقع پر بعض لوگ یہ بیعض لوگ اس کو فرض و واجب بیجھنے گئے ہیں جاہے بعد میں

موقع پر بعض لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ پلیٹ میں جتنا سالن تکال لیا ہے، اس سب کو کھا کر ختم

کرنا ضروری ہے، حتی کہ بعض لوگ اس کو فرض و واجب بیجھنے گئے ہیں جاہے بعد میں

مریعت کا اصل طریقہ میہ ہے کہ اول توزیا وہ کھاٹا تکالوہی نمیں کہ ضرور پورا کھاٹا کھاتی، بلک شریعت میں سے کھوڑا ہوا

تریعت کا اصل طریقہ میہ ہے کہ اول توزیا وہ کھاٹا تکالوہی نمیں ۔ لیکن آگر زیادہ کھاٹائکل می تواس کو چھوڑا ہوا

4.4

کھنا کی اے کے ایک طرف ہو، پورے کیا ہے جس پھیلا ہوا نہ ہو، پورا پیالہ گند ااور سنا ہوا نہ ہو، لندا اس کا طرف ہو ہو، لنذا اس کا طریقہ یہ ہے اپنے سامنے سے کھاکر اس جصے کو صاف کر لو۔ آک آپ کا بچا ہوا کھانا کسی اور کو دیا جائے تو اس کو تھن نہ آئے۔ اس کو پریٹائی نہ ہو، اسلام کی سیج تعلیم میہ ہے۔

## ورنہ چھچے کو چاٹ لے

بعض اوقات آدی ہاتھ سے کھاناتہیں کھانا، بلکہ پچوں سے کھانا کھانا ہے۔ اس وقت الکیوں سے کھانا کھانا کا دفت الکیوں سے چائے کی سنت پر کس طرح عمل کرے ؟ اس لئے کہ الکیوں پر کھانا لگا ہوا ہی ضیں۔ تو بعض علاء نے فرایا کہ اگر کوئی فخص وجھے سے کھارہا ہے تو بعظیے پر جو کھانا لگاہوا ہے۔ اس کو اس نیت سے چائ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرایا کہ معلوم نہیں کہ کھانے سے کہ اس کھانا میری الگلیوں پر تو لگانہیں ہے۔ شیس کہ کھانے سے کہ افتاء اللہ ، اس سنت کی مخرجچوں پر لگاہوا ہے۔ اس کو صاف کر نے ، تو امید ہے کہ افتاء اللہ ، اس سنت کی فینیات اس میں بھی حاصل ہو جائے گی۔

## محرا بوالقمه انحاكر كماليتا جابث

\* وعن جابر نوطی عنه است سول الله مخطی علیه و سلوقاله افاوقعت لقسة احد کم غلیاخذ هاغلیمط ماکان بهامت افتا ولیا کلها و دلاید مها ناشیطان ، و الا یسیح یارد بالمستدیل حتمت یامت اصابعه ، فانه لایدسی فی ای طعامه البرکة "

(مجے سلم، سماب الاشرود، باب استحباب لدی الاصافی مدیث نبر ۲۰۳۳)

حضرت جایر رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی الله علید وسلم نے ارشاد

فرایا کہ اگر کھانے کے دوران سی فنص کالقمہ کر جائے، تواس کوچاہی کہ دو اس لقے کو

افعالے۔ اگر اس لقمہ پر کوئی مٹی وغیرہ لگ تی ہے تواس کوصاف کرلے، اور پھراس کو
کھائے، اور شیطان کے لئے اسکونہ چھوڑے سے اس حدیث ہیں ہید ادب بتا دیا کہ

#### مصرت حذيفه بن يمان رضى الله عنه كاواقعه

حفرت مذاف بن بمان رمن الله منما، جو حنير اقدس صلى الله عليه وسلم كراز دار، ان كالقب يوب جانار محاني بين، اور حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كراز دار، ان كالقب مساحب مررسول الله صلى الله عليه وسلم "مشور تها، \_ بس وقت مسلمانوں في ايران بين كرئى سلطنت ير حمله كيا، بوكرى اس وقت كى بوي عقيم طاقت اور سرياور تها، اور اس كاغلظه تها۔ اس ليے كه تها، اور اس كاغلظه تها۔ اس ليے كه اس وقت دو ي تهذيب سارى دنيا كا اور مضور تهى، اور اس كاغلظه تها۔ اس ليے كه اس وقت دو ي تهذيب الى تهذيب الى مسلمانوں كونداكر اس كى تمذيب الى مسلمانوں كونداكر اس كا كرات كريں۔ الله مسلمانوں كونداكر اس كا كرات كريں۔

# اپنالباس نہیں چھوڑیں گے

حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ربعی بن عامر رمنی اللہ عنماجب نداکرات کے لئے جانے گئے، اور کسریٰ کے کل میں داخل ہونے گئے، تواس وقت وہ اپنا وہی سیدها سادہ لمباس بہتے ہوئے ہے، پونکہ لمباس کر کے آئے تھے، اس لئے ہوسک ہے کہ وہ کپڑے کچھ میلے بھی ہوں، دربار کے وروازے پرجو دربان تھا، اس نے آپ کواتدر جانے سے روک ویا، اس نے کہا کہ تم اتنے ہوے باوشاہ کسریٰ کے وربار میں ایسے لباس میں جارے ہو؟ اور یہ کہ کر اس نے ایک جبہ دیا کہ آپ یہ جبہ پس کر جائیں حضرت ربعی بن عامر وضی اللہ عنہ نے اس دربان سے کہا کہ آگر کسریٰ کے دربار میں جانے کے ربار میں جانے کی کوئی مردرت نہیں، اگر ہم جائیں گے توال لباس میں جائیں گئی شوق نہیں۔ الدا ہم جائیں گے توال لباس میں جائیں گئی شوق نہیں۔ الذا ہم واپس جارے مانے کا کوئی شوق نہیں۔ الذا ہم واپس جارے مانے کا کوئی شوق نہیں۔ الذا ہم واپس جارے مانے کا کوئی شوق نہیں۔ الذا ہم واپس جارے مانے کا کوئی شوق نہیں۔ الذا ہم واپس جارے مانے کا کوئی شوق نہیں۔ الذا ہم واپس جارے مانے کا کوئی شوق نہیں۔ الذا ہم واپس جارے مانے کا کوئی شوق نہیں۔ الذا ہم واپس جارے مانے کا کوئی شوق نہیں۔ الذا ہم واپس جارے مانے کا کوئی شوق نہیں۔ الدا ہم واپس جارے ہیں۔

## تلوار دیکھ لی۔ بازو بھی دیکھ

اس دربان نے اندر پیام بھیجا کہ یہ جیب قتم کے لوگ آئے ہیں، جوجہ لینے کو بھی تیار جہیں، اس دوران حضرت ربعی بن عامر رضی افلہ عندا بی کوار کے اوپر لیٹی ہوئی کرنوں کو درست کرنے گئے، جو کوار کے ٹوٹے ہوئے جھے پر لیٹی ہوئی تھیں۔ اس دربان نے کوار دیکھ کر کہا: ذراجھے اپنی کوار تو کھاؤ، آپ نے دہ کوار اس کو دے دی، اس نے دہ کوار دیکھ کر کہا : ذراجھے اپنی کوار سے ایران فیج کر دھے ؟ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عند نے فرایا کہ ایسی تک تم نے صرف کوار دیکھی ہے، کوار چلانے واللہ ان میں دیکھا، اس نے کہا کہ اچھا اپنی تک تم نے صرف کوار دیکھی ہے، کوار چلانے واللہ ان میں دیکھا، اس نے کہا کہ اچھا اپنی بھی دکھا دو، حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عند نے فرایا کہ ایسی دیکھا ہو دی میں اور پھر میرا ہاتھ دیکھو، جنا نچہ دہاں جو سب سے زیادہ نیادہ مضبوط ڈھال ہو وہ متکوالو، اور پھر میرا ہاتھ دیکھو، جنا نچہ دہاں جو سب سے زیادہ مضبوط ڈھال تھی، جس کے بارے ہیں یہ خیال کیا چا تا تھا کہ کوئی گوار اس کو نہیں کاٹ سکتی، وہ متکوائی می ، جس کے بارے ہیں یہ خیال کیا چا تا تھا کہ کوئی گوار اس کو نہیں کاٹ سکتی، وہ متکوائی می ، حضرت ربعی بن عامر نے فرایا کہ کوئی محض اس کو میرے کاٹ سکتی، وہ متکوائی می ، حضرت ربعی بن عامر نے فرایا کہ کوئی محض اس کو میرے کاٹ سکتی، وہ متکوائی می ، حضرت ربعی بن عامر نے فرایا کہ کوئی محض اس کو میرے کاٹ سکتی، وہ متکوائی می ، حضرت ربعی بن عامر نے فرایا کہ کوئی محض اس کو میرے

سائے لے کر کھڑا ہوجائے، چنا نچہ ایک آدی اس ڈھال کو لے کر کھڑا ہو گیا، تو حضرت ربعی بن عامر نے وہ کلوار جس پر کترنیں لیٹی ہوئی تھیں، اس کا ایک وار جو کیا تو اس ڈھال کے وہ کلائے۔ مب لوگ میہ نظارہ و کھے کر جران رہ سے کہ خدا جائے یہ کیسی مخلوق آئے۔ مب لوگ میہ اندر اطلاع بھیج دی کہ بدایس مخلوق ہے کہ اپی ٹوئی ہوئی کلوار سے ڈھال کے وہ کلائے کر دیے، پھران کو اندر بلالیا گیا۔

#### ان احقوں کی وجہ سے سنت چھوڑ دول؟

جب اندر پنچ اتو است کے طور پر پہلے ان کے سامنے کھانالا کر رکھا گیا، چنا نچہ سب نے کھانالا کر رکھا گیا، چنا نچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہیں ہے کہ اگر نوالہ پنچ گر جائے تواس کو ضائع نہ کرو وہ اللہ کا رزق ہے، اور یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے رزق کے کونے جے میں کرو وہ اللہ کا رزق ہے، اور یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے رزق کے کونے جے میں پر کت رکھی ہے، اس لئے اس نوالے کی ناقدری نہ کرو، بلکہ اس کو اٹھالو، اگر اس کے اوپ کچھ مٹی لگ گئی ہے تواس کو صاف کر لو، اور پھر کھالو ..... چنا نچہ جب نوالہ ینچ گر اقو حضرت حذیف رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث یاد آگئ، اور آپ نے اس نوالے کو اٹھا نے کے حضرت حذیف رضی اللہ عنہ کو یہ تو دنیا کی سپر طافت کری کا دربار ہے، اگر تم اس وربار اللہ اٹھا کر کھاؤ ہے تو ان لوگوں کے وہنوں میں تمہاری وقعت تہیں اشارہ کیا کہ یہ کیا اور یہ جھیں گے کہ یہ بوے ندیدہ خم کے لوگ ہیں، اس لئے یہ نوالہ اٹھا کر کھانے کہ یہ بوے ندیدہ خم کے لوگ ہیں، اس لئے یہ نوالہ اٹھا کر کھانے کہ یہ بوے ندیدہ خم کے لوگ ہیں، اس لئے یہ نوالہ اٹھا کر کھانے کہ یہ بوے ندیدہ خم کے لوگ ہیں، اس لئے یہ نوالہ اٹھا کر کھانے کہ یہ بوے ندیدہ خم کے لوگ ہیں، اس لئے یہ نوالہ اٹھا کر کھانے کہ یہ بوے ندیدہ خم کے لوگ ہیں، اس لئے یہ نوالہ اٹھا کر کھانے کہ اور یہ جواب میں حضرت حذیف بین بیان رضی کھانے کاموقع نہیں ہے، آج اس کوچھوڑ دو۔ جواب میں حضرت حذیف بین بے بالہ ارشاد قربایا کہ۔

انترك سنة سول الله صف الله عليه وسلم لهولاء الصعفي الله عليه وسلم لهولاء الصعفي سنت چهوژ كيايس ان احمقول كي وجه سه مركار دو عالم صلى الله عليه وسلم كي سنت چهوژ دول ؟ چاه ميرا مجيس، يابرا مجيس، يابرا مجيس، يابرا مجيس، يابرا مجيس، يابرا ميرا مريس، ياذلت كريس، ياذال ازائيس، ليكن بيس سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم كي سنت شيس چهوژ سكتا۔ چنا تي ده لقمه المحاكر صاف كر كے كھاليا۔

#### یہ ہیں فاتح امران

مسری کے دربار کا دستور بیاتھاکہ وہ خود تو کری بر بیٹھار بتا تھااور سارے ورباری ساستے کھڑے دینے تھے .... حضرت ربعی بن عامِر منی اللہ عندیے کسریٰ سے کماکہ جم محدر سول الله صلى الله عليه وسلم كي تعليمات كے بيرو كاريس، اور حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في جمين اس بات سے منع كيا ہے كه ايك آوى بينار ہے اور باتى آوى اس کے سامنے کھڑے رہیں، لنذاہم اس طرح سے نداکرات کرنے کے لئے تیار نہیں، یا تو ہارے کئے بھی کرسیاں متکوائی جائیں، باکسریٰ بھی ہمارے سامنے کھڑا ہو سے سمریٰ نے جب بدو مکھا کہ بدلوگ تو ہماری توہین کرنے کے لئے آگئے، چنانجداس نے تھم دیا کہ ایک مٹی کا توکر ابھر کر ان کے سربر رکھ کر ان کو واپس رواتہ کر دو، ہیں ان سے بات منیں کرتا، چنانچہ آیک مٹی کاٹوکراان کو وے دیا گیا۔ حضرت رہمی بن عامرر منی اللہ عندے وہ ٹوکرا سریر رکھ لیا، جب دربار سے نکلنے لگے تو جاتے ہوئے یہ کھا کہ :اے سری اید بات یاور کھنا کہ تم نے ایران کی مٹی ہمیں دے دی۔ یہ کمہ کر روانہ ہو گئے ارانی اوگ بوے توہم برست ملم کے لوگ تھے، انہوں نے سوچاکہ بد جو کما کہ "ابران کی مٹی ہمیں دے دی" یہ توبری بدفالی ہو گئ، اب سری نے فورا ایک آدمی چیجے دوڑا یا کہ جاؤ جلدی سے وہ مٹی کاٹوکرا واپس لے آؤ۔ اب حضرت رہمی بن عامر رمنی الله عند کمال ما تفد آنے والے تھے، چنانجہ وہ لے جانے میں کامیاب ہو گئے، اس کے کہ اللہ تعالی نے لکھ دیا تھا کہ امران کی مٹی اسی ٹوٹی ہوئی تکوار والوں کے ہاتھ میں

## مسریٰ سے غرور کو خاک میں ملا دیا

اب بتائے کہ انہوں نے اپنی عزت کرائی یا آج ہم سنتیں چھوڑ کر کروارہے ہیں؟ عزت انہوں نے ہی کرائی، اور ایس عزت کرائی کہ آیک طرف تو سنت پر عمل کرتے ہوئے توالہ اٹھاکر کھایا، تو دوسری طرف ایران کے دہ سمج کلاہ جو غرور کے بجتے ہے ہوئے تھے، ان کاغرور ایسا خاک جس ملایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا دیا کہ

#### اذاهنك كسوئ فلاكسريء بصدء

کہ جس دن کسری بلاک ہوا اس کے بعد کوئی کسری نہیں ہے، رہاہے اس کانام و نشان مث میا۔ بسرطال، یہ جوسنت کہ اگر نوالہ بینچ کر جائے تواس کو اٹھاکر کھالو، اس کو شربا کر مت چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس سنے پر عمل کرنا چاہیے۔

#### مراق اڑائے کے ڈرسے سنت چھوڑنا کب جائز ہے؟

جیساکہ بیں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی سنت اہی ہے۔ جس کاترک ہی جاتزہ، اوراس بات کاہمی اندیش ہے کہ اگر اس سنت پر عمل کیا گیاتو پھے مسلمان ہو سے فکر اور آزاد خیال ہیں۔ وہ اس سنت کا زاق ازاکر کفروار تداد میں جلااہو تکے، تواہیہ موقع اس سنت پر عمل چموڑ دے تو یہ جاتزہ، مثلاً زمین پر بیٹے کر کھانا سنت سے قریب ترہے۔ لیکن اگر آپ کسی دفت ہوئی یار پیٹور تشمیں کھانے کے لئے چلے گئے۔ وہاں کرسیال پھی ہوئی ہیں۔ اب آپ نے وہاں جاکر یہ سوچاکہ زمین پر بیٹے کر کھانا سنت سے قریب ہے، چنا نچہ وہیں پر آپ زمین پر روہال بچاکر بیٹے گئے۔ تواس سورت ہیں آگر اس سنت کی توہین اور تفکیک کا اندیشہ ہو تو ایس سورت ہیں ہمترہ ہے کہ اس وقت آ دمی اس سنت کو چھوڑ دے، اور کرسی پر بیٹے کر کھا ہے۔

كھانے كے وقت أكر كوئى مهمان آجائے تو؟

"وعمث جابو رضمين عنه قال: سععت م شول الله صلى الله

عليه وسسلم يقول ، طعام الواحد يكفئ الانتنين ، وطعامالانتين يكفئ الاس بعة ، وطعام الاس بعة يكفئ النشانية "

(جی مسلم، کتاب الاشریة ، یاب نفسیلة المواساة في الطعام - حدث تمبر ٢٠٥٥) حضرت جابر رمنی الله عند فرمات جی که جی فرمات حضرت جابر رمنی الله عند فرمات جی که جی فرمات می که کافی بوجا آئے۔ اور دو آوی کا کھانا چار کے سناکہ آیک آوی کا کھانا چار کے لئے کافی بوجا آئے۔ اور دو آوی کا کھانا چار کے لئے کافی بوجا آئے۔ اور جا آئے۔ اور جار کا کھانا آئے کے لئے کافی بوجا آئے۔

اس صدیت بین آپ نے یہ اصول بیان فرمایا کہ آگر تم کھانا کھانے بیٹے، اور اس وقت کوئی معمان یا ضرورت مند کو صرف اس وقت کوئی معمان یا ضرورت مند آگیا، تو اس معمان کو یا اس ضرورت مند کو صرف اس وجہ سے واپس مت اوٹاؤ کہ کھانا تو ہم نے آیک ہی آوی کا بنایا تھا، آگر اس معمان کو یا ضرورت مند کو کھانے بیں شریک کر لیاتو کھانے بین کی واقع ہوجائے گی، بلکہ آیک آوی کا کھانا دو کے لئے بھی کانی ہوجاتا ہے۔ اس لئے اس ضرورت مند کو واپس مت لوٹاؤ، بلکہ اس کو بھی کھانے بین شریک کر لو، اس کے نتیج میں اللہ تعالی کھانے بین شریک کر لو، اس کے نتیج میں اللہ تعالی کھانے بین برکت عطا فرائیس کے اور جب آیک کا کھانا چار کے لئے کانی ہوجاتا ہے تو دو کا کھانا چار کے لئے، اور چار کا کھانا آئی کے لئے کانی ہوجاتا ہے تو دو کا کھانا چار کے لئے، اور چار کا کھانا آئی کے لئے کانی ہوجاتا ہے تو دو کا کھانا آئی کے لئے کانی ہوجاتا ہے۔

## سائل کو ڈانٹ کر مت بھگاؤ

ہمارے یہاں یہ بجیب رواج پڑھیا ہے کہ مممان اس کو سمجھا جاتا ہے جو ہمارے ہم
پلہ ہو، یا جس سے شاسائی ہو، ووستی ہو، یا عزیز یا قربی رشتہ وار ہو، اور وہ بھی اپ ہم
پلہ اور اپ اسٹیٹس کا ہو، وہ تو حقیقت میں معمان ہے، اور جو بیچارہ غریب اور مسکین آ
جائے تو کوئی فخص اس کو معمان شیں بانتا، بلکہ اس کو بھکاری سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ
بانگنے والا آگیا، حالانکہ حقیقت میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہممان ہے۔ اس کا آکرام
کر تاہی ہر مسلمان کا حق ہے، للذا آگر کھانے کے وقت ایسا معمان آ جائے تو اس کو بھی
کھانے میں شریک کر لو، اس کو واپس مت کرو ۔۔۔ اس بیس اس بات کا خاص طور پر
خیال رکھنا جاہے کہ آگر کھانے کے وقت سائل آ جائے تو اس کو واپس لوٹانا آپھی بات
خیال رکھنا جاہے کہ آگر کھانے کے وقت سائل آ جائے تو اس کو واپس لوٹانا آپھی بات
خیال رکھنا جاہے کہ آگر کھانے کے وقت سائل آ جائے تو اس کو واپس لوٹانا آپھی بات

#### چاہے کہ اس کو ڈانٹ کر بھٹا دیا جائے۔ قرآن کریم کاارشاد ہے: کامادی اُن مَلاَ تَنْفَدُ

(سورة الطعني)

سائل کو جعز کو نمیں، اس لئے حتی الامکان اس بات کی کوشش کرو کہ جعز کئے کی نوست نہ 'آئے، اس لئے بعض او قات آ ومی اس کے اندر حدود سے تجاوز کر جا آ ہے، جس کے نتیج میں بڑے خراب حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔

#### أيك عبرت آموز واقعه

حعنرت تفانوی قدس اللہ سرہ نے اپنے مواعظ میں آیک قصہ لکھا ہے کہ آیک احب بذے دولت مند نتے، ایک مرتبہ وہ اپی المیہ کے ساتھ کمانا کھارے تھے، کھانا مجمی احیما بینا ہوا تھا۔ اس لئے بہت شوق و ذوق ہے کھانا کھانے کے لئے بیشے ، اتنے بیس ایک مائل در دازے پر آجمیا، اب کمانے کے دوران مائل کا آنان کونا کوار ہوا، چنانچہ انہوں نے اس سائل کو ڈانٹ ڈیٹ کر ذلیل کر کے باہر لکال دیا۔۔۔ اللہ تعالی محفوظ ر کھے۔۔۔ بعض اوقات انسان کا آیک عمل اللہ کے غضب کو دعوت رہتا ہے ۔ چنا نچہ سمجھ عرصہ کے بعد میال بیوی میں ان بن شروع ہو مئی، ازائی جھڑے رہے گئے ، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آمنی، اور اس نے طلاق دے دی۔ بیوی نے اپنے سیکے میں آکر عدت تحزاری، اور عدت کے بعد نمی اور مخص ہے اس کا نکاح ہو تمیا، وہ بھی ایک دولت مند آدمی تھا۔ پھروہ ایک دن وہ این اس دوسرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھارہی تھی کہ استے میں دروازے برایک سائل الممیا، چنانچے بیوی نے اپنے شوہرے کماکہ میرے ساتھ ایک واقعہ چیش آچکا ہے۔ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کمیں اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے۔ اس لئے بیں پہلے اس سائل کو پچھ وے دوں۔ شوہرنے کما کہ وے آؤ۔ جب وہ دینے محق تواس نے دیکھاکہ وہ سائل جو دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ اس کاپہلا شوہرتھا۔ چنانچہ وہ حیران روحمی، اور واپس آ کر اپنے شوہر کو ہنایا کہ آج میں نے عجیب منظر دیکھا کہ یہ سائل وہ میرا پہلا شوہرہے ، جو مہت دولت مند تھا۔ میں آیک دن اس کے ساتھ اس طرح بیشی کھانا کھاری متنی کہ استے میں دروا زے پر آیک سائل آھمیا، اور اس نے اس کو

جمٹرک کربھادیا تھا۔ جس کے بیتے میں اب اس کابیہ حال ہو گیا، اس شوہر نے کہا کہ میں منہیں اس سے زیادہ عجیب بات بتاؤں کہ وہ سائل جو تمہارے شوہر کے پاس آیا تھا۔ وہ در حقیقت میں ہی تھا۔ اللہ تعالی نے اس کی دولت اس دو سرے شوہر کو عطافرا دی، اور اس کا فقراس کو دے دیا، اللہ تعالی برے وقت سے محفوظ رکھے، آمن ۔ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے پناہ مائی ہے۔ فرمایا:

#### اَللَّهُ مَا إِنَّ اعْوَدُ بِكَ مِنَ الْعُوْرِ بَعْدَ ٱلكُّورِ

بسرحال، ممی بھی سائل کو ڈانٹے ڈپٹے ہے حتی الامکان پر ہیز کرو، البت بعض او قات ایسا موقع آجاتا ہے کہ ڈانٹنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو نقلماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن حتی الامکان اس بات کی کوشش کرو کہ ڈانٹنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ بلکہ سمجھ دے کر رخصت کر دو۔

اس حدیث کا دوسرامنموم بیہ ہے کہ اپنے کھا ہے کی مقدار کوائی پھرکی کیر مت بناؤ کہ جتنا کھانے کا معمول ہے۔ روزاند انگائی کھاناضروری ہے، بلکہ اگر کہمی کسی وقت کو کہ کا موقع آجائے آوس کی بھی مخوائش رکھو، اس لئے آپ نے فرایا کہ آیک آدمی کا کھانا دو کے لئے، اور دو کا کھانا چار کے لئے، اور چار کا کھانا آٹھ کے لئے کائی ہوجا آپ، اور دو کا کھانا چار کے لئے، اور چار کا کھانا آٹھ کے لئے کائی ہوجا آہ، اور دو کا کھانا چار کے لئے، اور چار کا کھانا آٹھ کے لئے کائی ہوجا آہ، اور تحالی آئی رحمت سے اس کی حقیقت سیجھنے کی آوٹی مطافرائے۔ آجن ۔

#### حضرت مجدّ الف ثاني " كاارشاد

بسرحال، کھانے کی تقریباً کشرستوں کا بیان ہو چکا، اگر ان سنتوں ہر عمل حمیہ ہے، تو آج بی سے اللہ کے نام پر ان پر عمل کرنے کا ادادہ کر لیں۔ یقین رکھنے کہ اللہ تعالی نے جو نورا نیت، روحانیت، اور دو مرے جیب و غریب قوائد اجام سنت میں رکھے۔ جی، وہ انشاء اللہ ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے ہی حاصل ہو جائیں ہے۔ حضرت مجد و الف عائی رحمت اللہ کا ارشاد بار بار سننے کا ہے، فرماتے ہیں کہ:

اللہ تعالی نے مجھے علوم ظاہرہ سے سرفراز فرمایا، حدیث پڑھی، تغییر پڑھی، فقہ پڑھی، تغییر پڑھی، فقہ پڑھی، معلم طاہرہ اللہ تعالی نے عطافرائے، اس میں اللہ تعالی نے جھے کمال بخشا، اس کے بعد مجھے خیال ہوا کہ یہ دیکھیا جیاں کیا

علوم ہیں؟ چٹانچ ان کی طرف متوجہ ہوکر ان کے علوم حاصل کے، صوفیاء کرام کے ہو چار سلطے ہیں۔ سرور دہیہ، قادر رہ ، چشید، قش بندید، ان سب کے ہارے میں دل میں یہ جہتج پیدا ہوئی کہ کونما سلمہ کیا طریقہ تعلیم کرتا ہے؟ سب کی سرکی، اور چاروں سلموں میں جننے اعمال، جننے اشغال، جننے از کار، جننے مراقبات، جننے چلے ہیں۔ وہ سب انجام وہے، سب کچھ کرتے کے بعد الله تعالی نے جھے ایسامقام بخشاکہ خود سرکار دوعالم صلی افقہ علید وسلم نے اپنے وست مبارک سے بچھے خلصت بسنایا، پھرائلہ تعالی نے انتا اونچامقام بخشاکہ اصل کو پہنچا، پھراصل سے عل کو پہنچا، حتی کہ میں ایسے مقام پر پہنچاکہ اگر اس کو زبان سے ظاہر کروں تو علاء ظاہر بچھ پر کفر کا فتویٰ لگادیں، اور علاء باطن بچھ پر نفر کا فتویٰ لگادیں، اور علاء باطن بچھ پر نفر کا فتویٰ لگادیں، اور علاء باطن بچھ پر دیتر کو کہ الله تعالی نے بچھ واقعۃ اپنے فضل زندین ہونے کا فتویٰ لگادیں۔ لیکن میں کیا کروں کہ الله تعالی نے بچھ واقعۃ اپنے فضل سے یہ سب مقالمت عطافرائے، اب یہ سارے مقالمت عاصل کرنے کے بعد میں آیک و ما کہ یہ وعالیہ کی دو وعالیہ کی دو وعالیہ کہ ، انشاء الله اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی : وہ وعالیہ کہ : وہ وعالیہ کہ :

اے اللہ، جھے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اجاع کی توفیق عطافرہا، آجن، اے اللہ، جھے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندہ رکھ، آجن، اے اللہ، جھے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہر موت عطافرہا، آجن۔

سنتوں پرعمل کریں

سرمال، تمام مقاات کی سرکرنے کے بعد آخریں نتیجہ ہی ہے کہ جو پھے لے
کا، وہ می کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ملے گا۔ تو حضرت بحد الف اللی
رحمتہ اللہ علیہ قرباتے ہیں کہ میں توسلرے مقابات کی سیر کرنے کے بعد اس نتیج پر پہنچا،
تم پہلے دن پہنچ جاد، پہلے ہی دن اس بات کا ارادہ کر لوکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
جنتی سنتیں ہیں۔ ان پر عمل کروں گا، پھراس کی بر کت اور نورا نیت دیکھو ہے، پھر زندگی
کالطف دیکھوں یا در کھو، زندگی کالطف قسق وفجور میں نہیں ہے، کتابوں میں نہیں ہے،
اس زندگی کالطف ان لوگوں سے پوچھو، جنوں نے الی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ



وسلم كى سنتوں ميں دُمال ليا ہے ۔۔۔۔ حضرت سفيان تورى رحمة الله عليه قرات ميں كه الله تعالى الله تعالى ہے۔ أكر ان الله تعالى ہے الله تعالى ہے۔ أكر ان ديا كيا و ثابوں كو پرة لك جائے تو كوار س سونت كر جمارے مقابلے كے لئے آجائيں۔ ماكدان كو بيد لذت حاصل ہو جائے۔ الي لذت الله تعالى نے جميں عطافر الى بير اليان كو كى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى وكرم اور الى اس رحمت سے ہم سب كو اجاع سنت كى توقيق عطافر الله من الله تعالى الله تعال



#### والشميلا كالمتات المتحدث

# یننے کے آداب

الحمدة فه نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمت به و نتوکل علیه و نفوه بالله من شرود انفسا و من اعمالنا . من یهد الله فلامضل له ، و من یهند الله فلامضل له ، و من یهند الله فلامضل له ، و الشهد الله فلامانه و منده لا شریک له و امتهد ان سیدنا و سندنا و نبینا و مولانا محقد آناعیده و بر سوله ، صلات تعالی علیه و علی اله و اصحابه و بادک و سلم تسلیماً کثراً کثراً امانعد :

عن انش رخوانش عنه ان ب سول المنه سوال عنه عليه وسسلم كان يتكنى فى الثواب تلائماء يعنى يتنفس شارج الإناء .

(مسلم، كتاب الاشرية ، باب كراحة التنفس في ننس الانام)

وجمت أبن عباس متعرف عنهما قال مسول الله موق عليه وسسلم؛ لا تشريب العديد، ولكن اشريبامش وتلاث وسعول الما المتعمشر بهمة وحملة الذا المتعرف متع، (تمكن، كتاب الاثرية، باب اجاء في التنفس في الالماء)

## پانی پینے کا پہلاا دب

اب کک جن احادیث کا میان ہوا ، ان میں کھانے کے آواب میان کے مکے اسے سے آواب میان کے مکے سے سے ۔ آواب کا بیان ہے۔ اس سے ۔ اس میں نیادہ تریعے کے آواب کا بیان ہے۔ اس میں کہا حدیث معنرت الس رمنی اللہ عندی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آنخصرت صلی اللہ

علیہ وسلم پینے کی چیز کو، خواہ وہ پائی ہو۔ یا شربت ہو۔ اس کو تین مانس میں بیا کرتے شخص، پھر سانس لینے کی وضاحت آگے کر وی کہ پینے کے ووران برتن منہ سے ہٹا کر سانس لیا کرتے تھے،

دومری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما ہے مروی ہے۔ وہ فرات جی کہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا، پینے کی کمی بھی چیز کواونث کی طرح آیک ہی مرتبہ نہ پیا کرو۔ یعنی آیک ہی سانس میں آیک ہی مرتبہ آدمی غث غث کر کے پورا گلاس حلق میں اندیل دے ، بیا سے ضیع سیں۔ اوراس عمل کو آپ نے اونٹ کے پینے سے تشبیہ دی ، اس لئے کہ اونٹ کی عادت بہ ہے کہ وہ آیک ہی مرتبہ میں سارا پاتی پی جاتم ہے۔ تم اس کی طرح مت ہیو، بلکہ تم جب پاتی ہوتو یا دو سانس میں ہو، یا تین سانس میں ہو، اور جب پاتی جی اور جب پاتی ہوتا اللہ کانام لے کر اور بسم اللہ پڑھ کر شروع کرد، یہ میں ہیو، اور جب پاتی جینا شروع کروقواللہ کانام لے کر اور بسم اللہ پڑھ کر شروع کرد، یہ میں ہیو، اور جب پاتی جینا شروع کرد این سانس کہ محض فٹ غث کر کے یاتی حلق سے انار لیا۔

میرے والد باجد حضرت مفتی محد شقیع صاحب تدس الله سرو کاآیک چھوٹار سالہ ہے، جس کانام ہے " بسم الله کے نطائل و مسائل " اس چھوٹے ہے رسالے میں حقائق و معارف کا دریا بند ہے۔ آگر اس کو پڑھے توانسان کی آتھیں کمل جائیں۔ اس میں حضرت والد صاحب دحمتہ الله علیہ نے بھی بیان فرایا ہے کہ یہ پانی جس کو تم نے آیک کے حضرت والد صاحب دحمتہ الله علیہ نے بھی بیان فرایا ہے کہ یہ پانی کمال تفا؟ اور تم کے اندر طلق سے نیچ اتار لیا، اس کے بارے میں ذرایہ سوجو کہ یہ پانی کمال تفا؟ اور تم کہ کے بہنیا؟

بانی کا خدائی نظام کا کرشمہ

افلہ تعالی نے پانی کا سراؤ خیرہ سمندر جل جمع کر رکھاہ، اور اس سمندر کے پانی کو کھارا بتایا، اس کے لئے کہ اگر اس پانی کو بیٹھا بتا تے تو پچھ عرصے کے بعدیہ پانی سڑ کر خراب ہو جاتا، اس لئے اللہ تعالی نے اس پانی کے اندر ایسے شکیات رکھے کہ روزانہ لا کھوں جانور اس جس مرجاتے ہیں۔ اس کے بادجود اس جس کوئی خرابی اور کوئی تغیر پیدا شہیں ہوتا۔ اس کاذائقہ نہیں بدلتا۔ نہ اس کے اندر کوئی سڑان پیدا ہوتی ہے۔ پھراگر تم سے یہ کما جاتا کہ جب پانی ضرورت ہوتو سمندر سے حاصل کر لو۔ اور اس کو فی لو۔ تو

انسان کے لئے کتنا و شوار ہو جاتا ، اس لئے کہ اول تو ہر فتض کا سمندر کل ہے ہے امشکل ہے ۔
اور دوسری طرف دہ پانی انتا کھارا ہے کہ آیک گھونٹ بھی حلق ہے انار تا مشکل ہے ۔ اس لئے اللہ تعالی نے یہ انتظام فرما یا کہ اس سمندر سے مون سون کے باول اٹھائے ، اور پھر مجیب بجیب قدرت کا کر شمہ ہے کہ اس باول کے اندرالی آٹو بیک مشین کی ہوئی ہے کہ جب وہ باول سمندر سے افعتا ہے تواس پانی کی ساری نمکیات بنچے رہ جاتی ہیں ، اور صرف بیٹھا پانی اور مرف بیٹھا پانی اور مرف بیٹھا پانی اور مرف بیٹھا پانی اور اور فیرا اللہ تعالی ہے ایبان میں کیا سال ہیں آیک مرتبہ باولوں کے ذریعہ سارا پانی برساد ہے ، اور یہ فرماتے کہ تم یہ پانی اسپند پاس جی کر لو۔ اور ذخیرہ کر لو، ہم صرف آیک مرتبہ بادش برسا دیں گے ، تواس صورت وہ برتن اور ڈنیکیاں کہ اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ :

#### فَانتَكُنَّهُ فِلْ الْآمَاطِي

(سورة المومنون :١٨)

# بوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس یانی

بادشاہ ہارون رشید ایک مرتبہ شکار کی حلاش میں جنگل میں محموم رہے تھے۔ محوصة محوسة راسته بحنك محير، اور زاد راه قتم موهميا اورپياس سے بيناب موسمي، چلتے علتے ایک جمونیوی نظر آئی وہاں بنجے، وہاں جاکر جمونیوی والے سے کماکہ ذرا یانی بلادو، و کس سے یانی لایا، اور بارون رشید نے بینا جاباتواں مخفی نے کما: امیرا فرومنین، درا اک کے کے تھر جائے۔ پہلے یہ مائی کہ یہ یانی جواس وقت میں آ بکو وے رہا ہوں ، بالفرض بيدياني ندملها، اور بهاس اتني بي شديد هوتي جنني اس وتت ہے۔ تو بنائي اس ايك گاس یانی کی کیا قیمت لگاتے، اور اس سے حاصل کونے پر کتنی رقم خرج کر دیتے؟ مارون رشیدے کماکہ بہ باس وائی چزہے کہ اگر انسان کو یائی ند طے تواس کی وجہ سے بیتاب ہوجاتا ہے، اور مرنے کے قریب ہوجاتا ہے، اس لئے میں آیک مکاس پانی عاصل کرنے ی خاطرای آدمی سلطنت دے رہا۔ اس کے بعداس نے کماکداب آب اس یانی کوئی لیں، ہارون رشید نے بانی لی لیا، اس کے بعد اس مخص نے ہارون رشید سے کما : امیرالمومنین! آیک سوال کااور جواب دے دیں، انہوں نے **یو بیما**کیا سوال ہے؟ اس مخص نے کما کہ ابھی آپ نے جو ایک مگاس یانی پیا ہے۔ اگرید یانی آپ کے جسم کے اندر رہ جائے۔ اور خارج ند ہو۔ چیٹاپ نہ آئے۔ قویمراس کو خارج کرنے کے لئے کیا کھے خرچ کر دیں ہے؟ ہارون رشید نے جواب دیا کہ یہ تو پہلی مصیبت ہے بھی ذیادہ بدی معیبت ہے کہ یاتی اندر جاکر خارج نہ ہو۔ اور پیشاب بند ہوجائے، اس کو خارج کرنے کے لئے ہمی میں آومی سلطنت دے دینا، اس کے بعداس مختص نے کماکہ آب کی بوری سلطنت کی قیمت صرف ایک گلاس یانی کا ندر نے بیانا اور اس کو باہرانا تاہے اور بدیائی ہے اور اس کو باہر نکا لنے کی نعمت مبع ہے شام میک کھے موتبہ آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ تبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ اللہ تعالی نے متنی بڑی تعت وے رکھی ہے۔ اس لئے رو کما جارہا ہے کہ بسم اللہ مردھ کریانی ہیو، اس سے اس طرف سے متوجه کیا جارہا ہے کہ مد پانی کا مگاس جوتم لی رہے ہو۔ یہ اللہ تعالی کی متنی بوی تعمت ہے۔ اور اس توجہ کے نتیج میں اللہ تعالی اس یانی منے کو تسارے کے عبادت بناویں

# مُعندُا بإني، أيك عظيم نعمت

حعرت حاجی ارداد الله صاحب قدس الله سرون الله سرتبه حطرت تعانوی قدس الله سرو سے فرایا که : میاں اشرف علی! جب بھی پائی ہو، تو محدثدا ہو، آگر در کیں رو کی سے الله تعالی کا شکر لکلے ۔ اس لئے کہ جب مومن آدی فسندا پائی جیے گاتواس کے روکیں روکیں سے الله تعالی کا شکر لکلے گا، شاید می دجہ ہو کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسل کے ایک ارشاد میں آپ کی چند پسندیدہ چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے ایک چیز فسندا یائی ہے۔

چانچ روایات میں کمیں یہ نہیں مانا کہ آپ کے لئے کسی فاص کھانے کا اہتمام کیا جارہا ہو۔ لیکن ٹھنڈے پانی کا انتا اہتمام تھا کہ مینہ سے دو میل کے فاصلے پر آیک کوال تھا، جس کانام تھا "بیر غرس" اس کا پانی بہت ٹھنڈا ہو آتھا۔ اس کویں کا پانی خاص طور پر آپ کے لئے لا یاجا آتھا اور آپ نے دمیت بھی فرائی تھی کہ میرے انتقال کے بعد بچھے قسل بھی اس کویں کے پانی سے دیا جائے، چتا نچہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کواسی "بیر غرس" کے پانی سے قسل دیا گیا ۔ اس کویں کے آثار اب بھی باتی جس مر پانی خلک ہو چکا ہے، الحمد للہ بیس نے اس کویں کی ذیارت کی ہے۔ آپ جس، تمر پانی خات کی ہے۔ آپ میں مرکبی اللہ کا حکم لئلے گا۔

# تين سانس بيس پاني پينا

ان احادیہ میں حضوراقدس ملی اندعلیہ وسلم میں پاتی پینے کااوب بتادیا، جس میں سے ایک اوب بید ہیں ہے کہ تین سائس میں پاتی پیا جائے۔ اس معنی میں جتنی احادیث حضور اقدس ملی اندعلیہ وسلم سے مروی ہیں ان کی روشنی میں علاء کرام نے فرایا کہ تین سائس میں پاتی و فیرہ بیتا افضل ہے، اور سنت کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن دو سائس میں پاتی و تیز ہے، چار سائس میں بیتا ہی جائز ہے، البند ایک سائس میں سارا بین جائز ہے، اور بعض علاء نے لکھا ہے کہ ایک سائس میں بیتا جی طور پر ہی

تفصان دو ہے، واللہ اعلم۔ سرحال، طبی طور پر تفصان دو ہو یانہ ہو، محر حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع قربایا ہے۔ اور تمام علماء کااس پر انقاق ہے کہ آپ نے ایک سائس میں پائی چنے کی جو ممانعت فربائی ہے وہ حرمت والی ممانعت نئیں ہے، لیمی آیک سائس میں پائی چنا حرام فسیں ہے، لنذا آکر کوئی مخص آیک سائس میں پائی پی لے گاتو گئا و کار نہ ہوگا۔

# حضور صلی الله علیه وسلم کی مختلف شانیس

بات دراصل ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت امت کے لئے

اللہ شامیں رکھتی ہے، آیک حیثیت آپ کی رسول کی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام

الوگوں تک کو ٹیانے والے ہیں اب آگر اس حیثیت ہے آپ کسی کام سے ممانعت فرما

دیں کے تودہ کام حرام ہوجائے گا، اور اس کام کو کرنا گناہ ہوگا، اور آیک حیثیت آپ ک

آیک شغیق رہنما کی ہے، لنذا آگر شفقت کی وجہ سے امت کو کسی کام سے منع فرماتے ہیں

کہ یہ کام مت کرو، تو اس ممانعت کامطلب یہ ہوتا ہے کہ ایرا کرنے میں تممارے لئے

نقصان ہے، یہ اچھا اور بیندیدہ کام نہیں ہے، لیکن وہ گام حرام نہیں ہو جاتا۔ لنذا آگر

کوئی اس کی ظاف ورزی کرے تو یہ نہیں کما جائے گا کہ اس نے گناہ کا کام کیا، یا حرام

کام کیا، لیکن یہ کما جائے گا کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خشاکے خلاف کام کیا،

اور آپ کے بہندیدہ طریقے کے خلاف کیا، اور وہ محض جس کے دل میں سرکار وو عالم

صلی اللہ علیہ وسلم کی عجب ہو، وہ صرف حرام کاموں ہی کو نہیں چھوڑ آ، بلکہ جو کام

معروب حقیقی کو تابیند ہو، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔

# بإنى بيو، نواب كمادَ

لنزافقتی طور پر تو میں نے بتا دیا کہ آیک سائس میں پائی پینا حرام اور محناہ نہیں ہے۔ لیکن آیک محب مسادق، جس کے دل میں سر کار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مو، دہ توابیعے کاموں کے قربیب بھی ٹہنیں جائے گاجو آپ کو پشد نہیں ہیں لنذاجس TTF

کام کے بارے میں آپ نے یہ کہ دیا کہ میں کام پندیدہ نہیں ہے، آیک مسلمان کو حتی الامکان اس کے قریب نہیں جاتا چاہئے، اور اس کو افتیار نہ کرنا چاہئے، اگرچہ کر لیما کوئی گناہ نہیں۔ لیکن آچھی بات نہیں۔ اس لئے علاء نے فرایا کہ آیک سانس میں چیا فلاف اوئی ہے، اور ابعض علاء نے فرایا کہ مکروہ تنزی ہے، الذا کیوں خواہ مخواہ ایک سانس میں فی کر فلاف اوئی کاار تکاب کیا جائے، پانی تو پیناہی ہے۔ اس پانی کواکر تین سانس میں اس نقط نظر سے فی لو کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ ہے تو یہ پانی پینا تمہارے لئے عباوت بن گیا، اور سنت کے انوار ویر کات تمہیں حاصل ہو گئے، اور چونکہ ہر سنت پر عمل کرنے سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لئے اس وقت آپ کو برسنت پر عمل کرنے سے انسان اللہ کا محبوب بن جائے، ذراسی توجہ سے اس پر انتا پر ااجر و تواب حاصل ہو گیا۔ اس کے اس پر انتا پر دائی واجر و تواب حاصل ہو گیا۔ اب کون بے پر دائی میں اس کو چھوڑ ویا جائے؟ المذائس کو چھوڑ تا جائے۔

### مسلمان مونے کی علامت

ویکھتے، ہر ملت و نہ ہب کے پھی طریقے اور آداب ہوتے ہیں، جس کے در اید وہ اللہ پہنائی جائی ہائی ہیں ہے اس کے شعار اور علامات ہیں سے مہت پہنائی جائی ہے۔ یہ تمین سائس میں پائی ہیں ہملان کے شعار اور علامات ہیں ہے، چنانچہ بجبین سے بیچے کو سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا! تمین سائس میں پائی ہیو، آجکل تواس کا رواج ہی ختم ہو گیا کہ آگر بچہ کوئی عمل اسلامی آداب کے خلاف کر رہا ہے تواس کو ٹوکا جائے کہ بیٹا! اس طرح کرو، اس طرح نہ کرو۔ ۔۔ بعض عشاق کا توبہ حال ہوتا ہے کہ اگر پائی آیک ہونے کو ہم تین سائس اگر پائی آیک ہی تین سائس میں ہیتے ہیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اجر حاصل ہو جائے ۔۔۔ میں ہیتے ہیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اجر حاصل ہو جائے ۔۔۔

## منہ سے برتن ہٹا کر سانس لو

عن الحب قتاده مرحم الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلع منهي ان يتنفس في الاناء ) الإناء . (ترزي، كماب الاشرية ، باب ماجاء في كرابسية التنفس في الاناء ) حضرت أبو قماده رضى الله عنه فرمات بين كه حضور افذس صلى الله عليه وسلم في برتن ك

اندر سانس لینے سے منع فرمایا۔ یعن ایک آدی پائی چیے ہوئے برتن کے اندری سانس

اور سانس لینے وقت برتن نہ ہٹائے ، اس سے آپ نے منع فرمایا ، ایک اور حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ ایک صاحب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یار سول اللہ ، مجھے پائی پینے وقت بار بار سانس لینے کی ضرورت پش آئی ہے ، میں کس طرح سانس لیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت سانس لینے پش آئی ہے ، میں کس طرح سانس لیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت سانس لینے کی ضرورت ہو، اس وقت جس گلاس یا بیا ہے نے ذرایعہ تم پائی پی رہے ہو۔ اس کوا پنے منہ سے الگ کر کے سانس لیا ور پھریائی پی لوء کیوں پائی پی ہے کے دور ان برتن اور گلاس کے اندر سانس لینا ، اور پھنکار سے مار تا ادب کے خلاف ہے۔ اور سنت کے خلاف

### أيك عمل مين كمئي سنتوں كا ثواب

ہمارے حضرت ڈاکٹرماحب قدس اللہ سمور قربا یا کرتے تھے کہ سنوں پر عمل کرنے کی نیت کر نالوث کا بال ہے ، مطلب ہے ہے کہ ایک عمل کے اندر جتنی سنوں کا نیت کر لو گے ، اتنی سنوں کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ مثلاً پانی پیچے وقت ہے نیت کر لو کہ میں تین سائس میں پانی اس لئے پی رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عاوت شریفہ تین سائس میں پینے کی تھی ، اس سنت کا ثواب حاصل ہو گیا۔ ای طرح یہ نیت کر کی کہ میں سائس لیتے وقت برتن کو اس لئے منہ سے ہٹارہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سائس لینے سے منع فرمایا ہے۔ اب دوسری سنت پر عمل کا بھی علیہ وسلم نے برتن میں سائس لینے سے منع فرمایا ہے۔ اب دوسری سنت پر عمل کا بھی ثواب حاصل ہو گیا۔ آئی مائس کی منتقل میں ہو گیا۔ ان سن کا دھیان اور جب کوئی عمل کرے اور ان کی نیت کرے تو پھر جر جر نیت کے ساتھ انشاء اللہ مستقل سنت کا شاب حاصل ہو جائے گا۔

# وائيس طرف سے تقنيم شروع كرو

"عن الش رمنوالله عنه ان مرسول الله صفيف عليه وسسلم الله بلبوت قد مثيب بعاء، وعن يسهنه اعراب ، وعمت بيساوة ابوبكر رضح الله عنه خشوب ، شعراعيل الإعرابي - وقال والايعن فالايعن؟

( ترزي ، كمآب الاشرية ، باب ماجاء ان الايمن احق بالشراب ) اس حدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے آیک اور عظیم اوب بیان فرمایا ہے، اور بداوب بھی امت مسلمہ کی علامات میں سے نہے ، اور اِس اوب سے بھی ہمارے معاشرے میں بیزی غفلت یائی جارہی ہے۔ وہ اوب اس حدیث میں ایک واقعہ کے اندر بیان قرمادیا۔ وہ بیہ کہ آیک مختص حضبور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دورہ لے کر آگے، اور اس رودھ میں یانی ملا ہوا تھا۔۔۔۔ یہ یانی ملا تاکوئی ملاوٹ کی غرض ہے اور دودھ بردھانے کی غرض سے شیں تھا۔ بلکہ اہل عرب میں بیہ بات مشہور تھی کہ خالص دوده اتنام فيد نهيس ہو آجتنا ياني ملا ہوا دوره مغير ہو تاہے ، اس لئے وہ صاحب دورہ ميں یانی ملاکر حضور صلی الله غلیه وسلم کی خدمت میں لائے شخصے ۔۔۔۔ آنخضرت ملی الله عليه وسلم نے اس دودھ من سے مجھ بيا، جو دودھ باقی بيا، آپ نے جا باكہ حاضر من كويلا دس، اس وقت آب کے داہنی جانب ایک اعرانی یعنی مصات کارے والا بیشا تھا۔ جس کو بدوجھی کہتے ہیں ، اور آپ کے ہائیں جانب حضرت صدیق اکبرر منی انڈ عنہ تشریف قرما عنے، آپ صلی الله علیه وسلم نے اپنا بچاہوا دودھ دائیں طرف بیٹے ہوئے اعرابی کو پہلے عطافرها دیا، اور حضرت صدیق اکبرر منی الله عنه کونهیں دیا، اور آپ نے ساتھ میں فرمایا "الايمن فالايمن" لعني جو آدمي دامني طرف بيضابو، يهني اس كاحل بيـ حضرت صديق الحبرر صنى الثدعنه كامقام

آپاندازه لگائی که حضوراقدس صلی الله علیه وسلم نے اس ترتیب کااتناخیال فرمایا که حضرت صدیق اکبررضی الله عند. جن کو الله تعالی نے یہ مقام عطافرها یا که انجیا علیم السلام کے بعد اس روئے زمین پر ان سے زیادہ افضل انسان پیدائیس ہوا، جن کے بارے میں حضرت مجدد الف عاتی رحمته الله علیه فرماتے ہیں که "صدیق" وہ انسان ہوتا ہے کہ آگر نبی کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہول، تو یہ جو کھڑے ہوئے انسان ہیں، یہ تو

تی ہیں، اور آئیے ہیں ان کا جو عکس نظر آ رہا ہے، وہ "صدیق" ہیں، گویا کہ
"صدیق" دہ ہے جو نبوت کا پراعکس اور پری چھاپ لئے ہوئے ہو۔ اور جو صحح معنی
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو۔۔۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ و
انسان ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
میری پوری زندگی کے تمام اعمال خیر مجھ ہے لے لیس، اور اس کے بدلے میں وہ ایک
رات جو انہوں نے ہجرت کے موقع پر غار کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ گزاری تھی، وہ بچھ دے ویں، تو بھی سودا ستارہ گا۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو
انتا و نجام تام عطافر ہایا تھا۔ لیکن اس بلند مقام کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
نے تقسیم کے وقت دودرہ کا پیا لہ اعرائی کو دے دیا، ان کو جمیں دیا، اور فرمایا: فرمارہ ہیں
"اللایمن قالا یمن " لیعنی تقسیم کے وقت دائنی جانب والا مقدم ہے، بائیں جانب والا موخر

#### داہنی جانب باعث برکت ہے

اس حدیث پی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے بداصول سکھادیا کہ آگر مجلس بیل لوگ بیٹے ہوئے ہوں ، اور کوئی چیز تقتیم کرنی مقصود ہو۔ مثلاً پائی پانا ہو۔ یا کھالے کی کوئی چیز تقتیم کرنی ہو۔ اس پی اوب بہ ہے کہ دائیں جانب والوں کو دے ، اور پھر ہائیں جانب تقتیم کرے ۔ الله اور الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے دائیں جانب کو برب کی بہت ابھیت دی ہے ، دائیں جانب کو عربی زبان بیں مدیمین "کتے ہیں۔ اور "کیمین "کے معنی عربی زبان بیں مبارک کے بھی ہوتے ہیں ، در کیمین "کتے ہیں۔ اور "کیمین "کے معنی عربی زبان بی مبارک کے بھی ہوتے ہیں ، اس لئے دائیں جانب کے کام کرنے میں برکت ہے ۔ اس لئے حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کہ دائیں جانب جلی ہو ، دائیں ہوتا پہلے پنو ، چلئے میں رائے کے فرایا کہ دائیں جانب جلو ، بران کی کہ جب حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم اپنے بالوں میں تکھی کرتے ، پھرہائیں جانب کرتے ، میں تکھی کرتے ہیں برکت بھی اور میں تکھی کرتے ہیں برکت بھی اور سنت بھی ہے ۔ ۔

#### داهبى جانب كااهتمام

آیک اور حدیث میں ہے مضمون آیا ہے کہ آیک مرتبہ حضیر اقدس صلی اللہ عابیہ وسلم کی خدمت میں ہینے کی گئی چیزائی گئی، آپ نے اس میں ہے ہی پہلی ، کھی بھی گئی، اس وقت مجلس میں وائیں جانب آیک تو عمر لا کا بیضا تھا، اور بائیں جانب بوے بوے لوگ بیٹے تھے، جو عمر میں بھی بیزے تھے، علم اور تجربہ میں بھی ذیارہ تھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اوب اور اصول کا تقافہ تو یہ ہے کہ یہ پینے کی چیزاس تیمو نے لاک کو دے وی جائے، لیکن بائیں جانب بیزے بوے مشائخ نیا نے بین ۔ ان کے در ہے اور مرتبے کا تقافہ یہ ہے کہ ان کو ترج وی جائے، چنا نچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرجوان لاک سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تمسارے بائیں جانب بوے بوے لوگ بیشے ہیں، اب حن تو تمسار ابنا ہے کہ تمہیں دیا جائے۔ اس لئے کہ تم وائیں جانب ہو۔ لاک کیکن بائی جانب تمسارے بردے بوے لوگ کیکن بائی جانب تمسارے بردے بردی کہ اس سے کہ تمہیں دیا جائے۔ اس لئے کہ تم وائیں جانب ہو۔ لاک کیکن بائی وائی جانب ہو۔ اور آپ بے جو ان کو دے دول ؟ وہ لاک کیکن بی برا مجھوار تھا۔ اس نے کہا کہ یارسول اللہ اگر کوئی اور چیز ہوتی تو میں ضرور ان بود کا بھی بردا مجھوار تھا۔ اس نے کہا کہ یارسول اللہ اگر کوئی اور چیز ہوتی تو میں ضرور ان بود کی بود سے خطا فر ایس کے بائے میں تمائے ہوئے فرمایا کہ لور اس کے بائے میں تمائے ہوئے فرمایا کہ لور میں بی کو در بائی کہا تھ میں تمائے ہوئے فرمایا کہ لور میں بی کے بعد ہمخضرت میں اللہ علیہ وسلم وہ چیز اس کے بائے میں تمائے ہوئے فرمایا کہ لور ان میں اللہ عنہ سے بود تھے۔

(مسلم- كتاب الاشرية، باب استحباب اوارة الماء واللبن)

دیکھے، حضوراقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب کا اتا اہتمام قربایا، حالا ککہ

ہائیں جانب بڑے برے لوگ بیٹے ہیں، اور خود آپ کی بھی یہ خواہش کہ یہ چزان بروں

کو مل جائے۔ لیکن آپ نے اس قاعدے اور اس اصول کے خان ف نمیں کیا کہ دائیں

جانب سے شروع کیا جائے ۔۔۔۔۔ اب دن رات ہمارے ساتھ اس نتم کے واقعات چیش

ہائے رہتے ہیں۔ مثلاً کمر میں لوگ بیٹے ہیں ان کے در میان کوئی چز تقیم کرئی ہے، یا

مثلاً دستر خوان پر بر تن لگاتے ہیں۔ یا کھانا تقیم کرنا ہے۔ اس میں آگر ہم اس بات کا

اہتمام کریں کہ دائیں جانب سے شروع کریں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی

سنت پر عمل کرنے کی نیت کرلیں۔ پھر دیکھیں اس میں کتنی پر کمت اور کتا اور معلوم

ہوگا۔۔

## مت بوے برتن سے مندلگاکر یانی پینا

معن أب سعيد الخدمى وضوائل عنه، قال: نهى وسول الله مسلم عن أب سعيد الخدم من وضوائل عنه، قال: نهى وسول الله مسلم عنه المستان الاستنبة ، يعن النه تكسرا فواهها ويشرب منها:

(مسلم، کتاب الاشریة، باب آواب الطعام والشراب)

اس حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فے آیک اور اوب بیان قرما دیا۔ چنانچہ معضرت ابو سعید قدری رمنی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور اقدس مسلی الله علیه وسلم فیاس معضرت ابو سعید قدری رمنی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور اقدس مسلی الله علیه وسلم فیاس سے منع فرمایا کہ مفکیروں کا مند کاٹ کر چراس سے منہ لگاکر یانی بیا جائے ۔۔۔۔اس قالے من بوے مقلیم وں بین بوے مقلیم وں بین بوے مقلیم وں بین بحر کر رکھا جاتا تھا، جیسے آجال بوے بوے مقع فرمایا۔

# ممانعت کی دو وجه

علاء نے فرایا کہ اس ممانعت کی دوجہ ہیں، آیک وجہ ہے کہ اس مقلیترے یا محلین کے اندر بوی مقدار میں پاتی بحرا ہوا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ پاتی کے اندر کوئی نقصان دہ چیز بڑی ہوئی ہو، جس کی دجہ سے دہ پاتی خراب ہو کمیا ہو۔ یا نقصان دہ ہو گیا ہو۔ جسے بعض اوقات کوئی جانور یا کیڑا وغیرہ اندر کر کر پاتی میں مرجاتا ہے، اب نظر تو نمیں آرہا ہے کہ اندر کیا ہے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ منہ لگا کر پاتی پینے کے نتیج میں کوئی خطرناک چیز طبق میں نہ چلی جائے۔ یا پاتی تا پاک اور بخس نہ ہو گیا ہو۔ اس لئے آپ نے اس طرح منہ لگا کر بینے سے منع قربایا۔

اور دوسری وجہ علماء نے بید بیان فرمائی کہ جب آدی استے یوے یہ تن سے مندلگا کر پائی پیرے گاتواس بات کا ندیشہ ہے کہ آیک وم سے بہت ساپانی مندیش آجائے، اور اس کے بیجے میں اچھولگ جائے، پھندالگ جائے، یاکوئی اور تکلیف ہوجائے۔ اس لئے آپ نے اس سے منع فرمایا۔

حضور کی این امت پر شفقت

لین جیسا کہ بیس نے ابھی عرض کیا کہ حضوراتدی صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں سے منع فراتے ہیں، ان میں ہے بعض باتیں تو دہ ہوتی ہیں جو حرام اور گناہ ہوتی ہیں جو حرام اور گناہ تو تعلیہ وسلم بعض باتیں دہ ہوتی ہیں جو حرام اور گناہ تو تعلیں ہوتی۔ لیکن حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر شفقت کرتے ہوئے اور ادب سکھاتے ہوئے اس سے منع قرباتے ہیں۔ اور جس کام کو آپ شفقت کی وجہ سے منع فرباتے ہیں۔ جبکہ دہ کام حرام اور گناہ نہیں ہوتی، اس کام کو آپ شفقت کی وجہ کہ مجمعی کبار زندگی ہیں آپ اس کام کو کر کے بھی د کھا دیتے ہیں، آگہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہیہ کام حرام اور تا جائز نہیں ہے۔ لیکن ادب کے خلاف آگہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہیہ کام حرام اور تا جائز نہیں ہے۔ لیکن ادب کے خلاف ہے۔ چنانچہ احادیث ہیں آتا ہے کہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وو مرتبہ مخلیزے سے منہ لگا کر بھی پانی ہیا ہے۔ علاء نے فربا یا کہ ان تمام پر تنوں کا بھی بھی تکم ہے۔ جو ہونے ہوں، اور ان میں زیادہ مقدار میں پانی آتا ہو۔ جسے ہوا کشتر ہے۔ یا مفکا ہے۔ ان سے بھی منہ لگا کر باتی نہیں جیتا چاہے، البتہ ضرورت داعی ہو جائے توالگ ہے، بیمی منہ لگا کر بیاتی نہیں جیتا چاہے، البتہ ضرورت داعی ہو جائے توالگ ہے، چنانچہ آگلی مدیث میں اس کی وضاحت آری ہے۔

# مشکینرے سے مندلگا کر یانی پینا

(ترقدي، كتاب الاشرية، باب ماجاء في من احتناث الاسقية)

معرت كبشة بنت البت رضى الله عنها، جو معرت حمان بنت البت رضى الله عنها، جو معرت حمان بنت البت رضى الله عنها و من الله عنها الله عليه وسلم جمارے كمر تشريف الله عليه وسلم جمارے كمر تشريف لائے مالاے كمر من أيك مشكينره الكا جو اتحاد آپ نے كمرے جو كر اس مشكينرے سے منه لگاكر پانى بيا \_ اس عمل كة دراجه آپ نے بنا دياكه اس طرح مشكينره سے منه لگاكر بيناكوئى حرام نميں ہے۔ صرف تم ير شفقت كرتے ہوئے أيك مشورے كے منه لگاكر بيناكوئى حرام نميں ہے۔ صرف تم ير شفقت كرتے ہوئے أيك مشورے كے

مور پریہ تھم دیا میا ہے۔ حضرت کہشد رمنی اللہ عندافراتی ہیں کہ جب آب بلے محتے تو میں کھڑی ہوئی، اور مشکیزے کے جس جصے سے مند لگاکر آپ نے پائی پیا تھا، اس جھے کو کاٹ کر دہ چڑا اسپنے پاس رکھ لیا۔

## حضور کے ہونث جس کو چھولیں

صحابہ کرام میں آیک آب صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانار ، عاشق زار ، قدا
کار تغا۔ ایسے فد کار اور جانار کسی اور بستی کے نہیں بل سکتے ، جیسے کہ آپ نے اوپر دیکھا
کہ حضرت سکسشد رضی اللہ عند ۔ نے اس محکینرہ کا جنہ کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اور
فرا آیک سے وہ چڑا ہے جس کو نبی کریم مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونت
چھوے جیں ، اور آئندہ کسی اور کے ہونٹ اس کو نہیں چھونے جائیں ، اور اب سے چڑا
اس لئے نہیں ہے کہ اس کو مشکیزے کے طور پر استعال کیا جائے ، سے تو تیم کے طور پر
دکھنے کے قابل ہے۔ اس لئے اس کو کاٹ کر تیم ک طور پر استح گھر ہیں رکھ
لیا۔

## یہ بال متبرک ہو گئے

حفرت ایو مخدورہ رضی اند عند ایک محانی ہیں، جن کو حضور اقدس صلی اند عایہ وسلم نے مکہ محرمہ کاموذن مقرر فرما یا تفا۔ جس وقت یہ مسلمان ہوئے تھے۔ اس وقت یہ جھوٹ، نیچ شفے، اور حضور اقدس صلی اند علیہ وسلم نے شفقت سے ان کے سریر ہاتھ رکھتے ہیں۔ چنا نچ حضرت ایو مخدورہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ چنا نچ حضرت ایو مخدورہ رضی اند عند قرماتے ہیں کہ جس مقام پر مرکار دوعالم عملی اند علیہ وسلم نے میرے سریر ہاتھ رکھا تھا، ساری عمراس جگہ کے بال نہیں کوائے، اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ بال ہیں جس کو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وست مبارک چھوتے ہیں

#### تبرکات کی حیثیت

اس سے بہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز تیم کے طور پر رکھتا، یا آپ کے محابہ کرام ، آبھین ، بزر گان دین ، اور اولیاء کرام کی کوئی چیز تیم کہ سے طور پر رکھ لینے میں کوئی حرج شمیں ۔۔۔ آجکل اس بارے میں لوگوں کے ورمیان افراط و تغرید پایا جاتا ہے ، بعض لوگ ان تیم کانت سے بہت چڑتے ہیں ، اگر ذراسی تیم ک کے طور پر کوئی چیزر کھ نی ، توان کے نز دیک وہ تمرک ہو گیا۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو تیم کانت ہی کوسب بچھ سیجھتے ہیں۔ حالا تکہ حق ان دونوں کے در میان میں ہے ۔ نہ تو انسان سے کرے کہ تیم ک کو نٹرک کاؤر بعد بنا ہے۔ اور نہ ہی تیم ک کاابیاا تکار کرے کہ انسان سے کرے کہ تیم ک کو نٹرک کاؤر بعد بنا ہے۔ اور نہ ہی تیم ک کاابیاا تکار کرے کہ بیادنی تک پہنچ جائے ، جس چیز کو اللہ والوں کے ساتھ نبیت ہو جائے ، اللہ تعالی اس بے اور نہ می تیم ک کانیا ان محالیہ حضور اقد س مسلی اللہ میں بر کشی نازل فرماتے ہیں ، آیک واقعہ تو آپ نے ابھی من لیا کہ حضور اقد س مسلی اللہ علیہ وسلم نے مطلی نے باس دکھ لیا۔

### متبرك دراهم

حضرت جابر رضی اللہ عند کو آیک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندی
کے درہم عطافرہائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ان دراہم کو ساری عمر خرج نہ کیا،
اور قرہائے کہ بیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عطافر مودہ ہیں۔ وہ اٹھاکر رکھ وہے،
حتی کہ اولاد کو ومیت کر مکتے کہ بید دراہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عطاکر دہ ہیں، ان
کو خرج مت کرتا، بلکہ تبرک کے طور بران کو محر میں رکھنا۔ چنانچہ ایک عرصہ دراز تک
دہ دراہم ان کے خاندان میں چلتے رہے، ایک دو سرے کی طرف منطق ہوتے رہے۔ حتی

حضور کا مبارک ببینه

معرب امسلیم رضی الله عنما ایک محابیدی، وه فراتی بین کسیس ف دیکهاک

حضور اقدس ملی الله علیه وسلم ایک جگه سوروے بین، کری کاموسم تھا، اور عرب میں کری بہت سخت پڑتی تھی۔ اس کے حضور اقدس ملی الله علیه وسلم کے جسم مبارک سے بیٹ بسہ کر زمین پر کر رہا تھا۔ چنا نچہ میں نے ایک شیشی لاکر آپ کامبارک بسیند اس میں محقوظ کر لیا۔ فرماتی بین کہ وہ بسیند انتاخو شبو وار تھا کہ مشک و زعفران اس کے آگے میں محقوظ کر لیا۔ فرماتی بین کہ وہ بسیند انتاخو شبو وار تھا کہ مشک و زعفران اس کے آگے میں بینے، اور پھر میں خوشبو استعال میں ہے آپ کامر میں خوشبو استعال کرتی تو اس بین سے تعور ابسیند شامل کر لیتی اور ایک عرصہ وراز تک میں ہے اس کو این بیاس محقوظ در کھا۔

#### حضور کے مبارک بال

ایک محاب رمنی الله عنها کو کمیں سے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے بال مل محے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان بالول کو آیک شیشی کے اندر ڈال کر اس میں پاتی بھر دیا، اور پھر جب تھیلے میں کوئی بیار ہوتا، تو اس پاتی کا آیک قطو دو سرے پاتی میں ملاکر اس بیار کو پلا دیتے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفاعطا فرما دیجے۔

بسرحال، محابہ کرام نے اس طریقے سے حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم کے تیر کات کا احزام کیا۔

### صحابہ کرام اور تیرکات

حضرت حیداللہ بن عمر رضی اللہ عنما فرائے ہیں کہ مکہ محرمہ سے مدینہ منورہ جائے ہیں کہ مکہ محرمہ سے مدینہ منورہ جائے ہوں کہ مکہ مراستے ہیں جس جگہ پر السی منزل آتی، جمال حضوراقد من صلی اللہ علیہ وسلم نے محرر سے ہوئے ہمی تیام فرایا تھا۔ تووہاں ہیں انر آ، اور دور کھت تھی ادا کر لیما، اور پھر آمے روانہ ہوتا

بسرحال، اس طرح سحاب کرام نے حضور اقدیں سلی اللہ علیہ وسلم کے تمرکات کوباتی رکھنے اور محفوظ رکھنے کا بست اہتمام فرمایا \_\_ لیکن حفزات صحابہ کرام تمرکات کی حقیقت سے بھی واقف شے، ان تمرکات جس علی، مبالغہ، یا افراط یا تقریط کا ان سے کوئی

امکان شیس تفا۔ ایسانسیں تفاکہ اننی تبرکات کودہ سب مجمعہ بیٹھتے، اننی کومشکل کشایا حاجت رواسمجھ بیٹھتے، یا ان تبرکات کو شرک کا ذریعہ بنالیتے یا ان تبرکات کی پرستش شروع کر دیتے ۔۔

### بت برستی کی ابتدا

عرب میں بت پرسی کا رواج مجی ور حقیقت ان تیر کات میں غلو کے بیتیج میں شروع ہوا تھا، حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہا السلام نے کہ کرمہ میں بیت اللہ کے پاس قیام کیا۔ حضرت اساعیل علیہ السلام وہیں پر پلے بردھے، بوان ہوئے، اور پھرتی جرہم کے لوگ وہاں آگر آباد ہو گئے۔ جس کے بیتیج میں کہ کرمہ کی بہتی آباد ہوگئے۔ جس کے بیتیج میں کہ کرمہ کی بہتی آباد ہوگئے۔ جس کے بیتیج میں کہ برہم کی آیک ود مرے قبلے والوں سے لڑائی ہوگئے۔ لڑائی کے بیتیج میں دو مرے قبلے والوں سے لڑائی ہوگئے۔ لڑائی کے بیتیج میں دو مرے قبلے والوں نے بی جرہم کی آیک ود مرے قبلے والوں سے آباد ہوگئے۔ جب ہجرت کر کے جانے گئے تو یاد گار کے طور پر کے طور پر کسی نے کھراٹھا لئے۔ کسی نے بیتر اٹھا ہے۔ کسی نے بیتر اٹھا لئے۔ کسی نے بیتر اٹھا لئے۔ کسی نے بیتر اٹھا ہے۔ کہ کر ہم بیت اللہ شریف اور کھر کرمہ کو یاد کر بی ہے، جب رکھیں میں اگر آباد ہوگئی کے داستہ ہو گئے، اور کوئی سے داس تیر کا سے والے واللہ کرتے ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ جب پرانے لوگ رفست ہو گئے، اور کوئی سے داس تیر کا تیا ہوا۔ اور میں بیتا لئی رہ ہوا ہو ہوں کی مورتیں بیتا لئی سے بہت ہو تی کا آغاز ہوا۔ وہ صورتیں بیتوں کی شکل جس تیار ہوگئی، اور پھرانمی کی پرسنش شروع کر دی، اہل عرب کے اعدر میس سے بت برسی کا گھاڑ ہوا۔

تبرکات میں اعتدال ضروری ہے

بسرحال، الله تعالى بچائے، آين- آگر ان تمر كات كا حرام حد كے اندر نه بو تو پھر شرك اور بت پرستى تك نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس لئے تبر كات كے معالمے ميں بوے اعتدال كے ساتھ چلنے كی ضرورت ہے۔ نہ توان كی ہے اوبی ہو، اور نہ ہی البی تعظیم ہو، جس کے نتیج بیں انسان شرک بیں جٹا ہو جائے۔ یاشرک کی مرحدوں کو چھونے گئے،

تیرکات کی حقیقت یہ ہے کہ بر کمت کے لئے اس کواپنے پاس رکھ لے، اس لئے کہ جب
ایک چیز کو کسی بزرگ کے ساتھ نسبت ہوگی تو اس نسبت کی بھی قدر کرتی چاہئے۔ اس
نسبت کی بھی تعظیم اور اوب کرنا چاہئے ۔ مولانا جامی رحمت اللہ طیہ فرماتے ہیں کہ:

یس مدینہ منورہ کے ساتھ نسبت رکھنے والے کتے کا بھی احزام کرتا ہوں۔ اس
لئے کہ اس کتے کو حضور افذی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرکے ساتھ نسبت حاصل ہے، یہ
کا دب اور احزام کیا۔ اور جب نسبت کی وجہ سے کوئی شخص تعظیم کرتا ہے تو اللہ تعالی اس
پر بھی اجر و تو اب عوان زماتے ہیں کہ اس نے میرے محبوب کی نسبت کی بھی قدر کی، بشرطیکہ
حدود میں رہے، حد سے آگے نہ بوقے ہیں کہ اس نے میرے محبوب کی نسبت کی بھی قدر کی، بشرطیکہ
حدود میں رہے، حد سے آگے نہ بوقے ، یہ بات بھی بھٹ بچھنے اور یاد رکھنے کی ہے، اس
لئے کہ لوگ بکٹرت افراط و تفریط کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پریشائی کا شکار
ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اعتدال میں رہنے کی قوشی عطافرہائے۔ آمین۔

# بیٹھ کر پانی بینا سنت ہے

"عن انس رمنى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم الله من النبي النبي من النبي عليه وسلم الله منه النبي النبية التاب قائمًا النبي النبية التاب قائمًا الله النبية النبية

حضرت انس رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر

پانی چنے سے منع فرمایا۔ اس حدیث کی بنیاد پر علماہ نے قرمایا ہے کہ حتی الامکان کھڑے ہو

کر پانی نسیں پینا چاہے ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریف بینی عام عادت

میر منحی کہ آپ بیٹھ کر پانی چیتے ہے۔ اس لئے کھڑے ہوکر پانی پینا کمروہ تنزیبی ہے ،

کمروہ تنزی کامطلب ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر پانی پینے

کونا پہند قرمایا۔ اگرچہ کوئی محض کھڑے ہوکر پانی پی لے توکوئی کمناہ نہیں۔ حرام نہیں۔

لیکن خلاف اوب اور خلاف اولی ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نا پہندیدہ

# کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے

بیہ بات بھی سمجھ لیں کہ جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم لے کسی چیزے معظم فرایا، جبکہ وہ چیز حرام اور گاہ بھی ضیں ہے، توایہ موقع پر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہو لوگوں کو بتا نے کہ ہے کہ محلی کہ محار خود بھی وہ عمل کر کے دکھا دیا، آگہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بیہ عمل گاناہ اور حرام ضیں، چنا نچہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہے کئی مرجبہ کفرے ہوکر پانی چینا بھی جاہت ہے۔ ابھی جس نے آپ کو حضرت کبشہ رضی اللہ عنها کے مشکیزہ ویوار کے ساتھ اکناہ ہوا تھا۔ اور آپ کے مشکیزہ ویوار کے ساتھ اکناہ ہوا تھا۔ اور آپ نے کھڑے ہوکر مند لگاکر اس سے پانی ہیا، اسی وجہ سے علاء نے فرایا کہ اگر کوئی جگہ الیم ہے جہاں بیضنے کی مخواتش نہیں ہے، ایسے سوقع پراگر کوئی مخص کھڑے ہوکر پانی پی لے تو ہے جہاں بیضنے کی مخواتش نہیں، بلاکر اہت جائز ہے۔ اور بعض او قات آپ نے صرف یہ بتانے کے سہرة رضی اللہ عنہ فرائے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرائے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرائے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرائے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرائے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرائے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قرائے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرائے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قرائے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قرائے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قرائے ہیں ہا، اور فرایا کہ:

ان مرآیت مر مول الله مسلط علیه و مسلمه فعل کار آیتمونی الله مسلط علیه و سلمه فعل کار آیتمونی فعلت و این مراب الاشرید ، باب الشرب قائما ) ( بخاری شریف ) لیمنی میں نے حضور اقدس مسلی الله علیه و سلم کو اسی طرح کرتے ہوئے ویکھا جس طرح تم منے بیمنی کھڑے ہوگا وی کی رہا ہوں ۔ بسرحال ، مجمی محضور اقدس مسلی الله علیہ وسلم نے کھڑے ہوگر پانی فی کرید بتا دیا کہ یہ عمل ممناہ نہیں ۔

### بینهٔ کریبنے کی فضیلت

لیکن اپنی امت کو جس کی تعلیم دی ، اور جس کی مآکید فرماتی ، اور جس پر ساری عمر عمل فرمایا ، وہ بیہ تفاکہ حتی الامکان بیٹھ کر ہی پاتی چیتے ہتئے۔ اس لئتے بیہ بیٹھ کر پاتی پینا حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنتوں میں سے ہے۔ اور جو ہخص اس کا جنتا اہتمام کرے گا۔ انتاء اللہ اس پر اس کو اجرو نؤاب اور اس کی قعنیات اور پر کات حاصل ہوں (PTY)

گی، اس کے خود بھی اس کا اہتمام کرنا جائے، آور دو مروں ہے بھی اس کا اہتمام کرانا چاہئے، اپ کمروالوں کو بتانا چاہئے، اپ بچوں کواس کی تعلیم دخی چاہئے، اور بچوں کو ول میں بیات بھائی چاہئے کہ جب بھی پانی بیو تو بیٹھ کر بیو۔ اگر انسان اس کی عادت وال میں بیات بھائی خاص محنت وال سے تو مفت کا تواب حاصل ہوجائے گا۔ اس لئے کہ اس عمل میں کوئی خاص محنت اور مشقت ہے ہیں۔ اگر آپ پائی کھڑے ہو کر پینے کے بجائے بیٹھ کر پی لیس تو اس میں کیا جرج اور کیا مشقت ان م آ جائے گی ؟ لیکن جب سنت کی اجام کی نیت کر کے پائی بیٹھ کر پی لیا تو اجام کی نیت کر کے پائی بیٹھ کر پی لیا تو اجام کی نیت کر کے پائی بیٹھ کر پی لیا تو اجام کی سنت کی اجام کی موجائے گا۔

## سنت کي عادت ژال لو

نیک کا خیال الله کامهمان ہے

ہلے حضرت مولانا کے اللہ خان صاحب جلال آبادی قدس اللہ سرہ فرایا کرتے اللہ علی میں اللہ سرہ فرایا کرتے کے کہ جب دل بی کسی نیک کام کرنے یا کسی سنت پر عمل کرنے کاخیال آئے، تواس "خیال "کوصوفیاء کرام "وارو" کہتے ہیں۔ یہ "وارد" اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا ہواممان ہے، اس ممان کا کرام کرو، اود اس کی قدر پھیاؤ، مثلا جب آپ نے کھڑے ہواممان ہے، اس ممان کا اکرام کرو، اود اس کی قدر پھیاؤ، مثلا جب آپ نے کھڑے

ہوکر پانی چینا شروع کیا تواس وقت دل میں خیال آیا کہ کھڑے ہوکر پانی چینا چھا نہیں ہے۔ سنت کے خلاف ہے ، پیٹے کر پانی چینا چاہئے ، اگر آپ نے اس خیال اور "وارد" کا اگرام کرتے ہوئے بیٹے کر پانی پی لیاتویہ سمان بار بار آئے گا، آج اس نے تہیں بھا کر پانی پی لیاتویہ سمان بار بار آئے گا، آج اس نے تہیں بھا کر پانی پی دیاتوی کو ایک کا دیائے گا۔ کی برسون کسی اور فیلی پر عمل کرائے گا۔ اس طرح یہ تماری فیکیوں میں اضافہ کراآ چلا جائے گا۔ لیکن اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے اس ممان کی ناقدری کی۔ مثلاً پانی پینے وقت بیٹے کر پانی پینے کا خیال آیاتو تم کے فیرائس خیال کویہ کہ کر کے ہو کے فیرائس خیال کویہ کہ کر کے بو کر پینی چینا کونسافر می وواجب ہے کہ خیال آیاتو تم کی اس طرح ناقدری کی تو پھریہ کی ، اور اس کو والیس بھیج دیا ، اور آگر چھر مرتبہ تم نے اس کی اس طرح ناقدری کی تو پھریہ آنا بند کر دے گا۔ اور جب یہ ممان آنا بھ کر دے تواس کا مطلب یہ ہے کہ ول سیا ہو گیا ہے ، اور دل پر مراگ می ہے ، جس کے خیج میں اب خیل کا خیال بھی میں آتا ہو گا۔ بھر کی اور گاہ کے خیالات آئے ہیں۔ اس لئے جب بھی اور حست کا خیال آگ کے بوقرائس پر جمل کر لو۔ شروع شروع میں تھوڑی تکلیف ہوگی۔ لیکن آب است آب سے تا ہے جب بھی اور جائے گا۔ آب سے اس جب بھی اور جائے گا۔ اس جائے گا، تو پھر آسان ہو جائے گا۔

# دمرم کا یانی کس طرح بیا جائے؟

معن ابن عباس مضطف عنهما قال اسقیت النی سلطف عله

وسلد من فصره فشرب وهو قاشد - رسی بالدی تا اور به

حفرت حیدالله بن عباس منی الله حتما قراتے بی که من نے حضیر اقدس صلی الله علیه

وسلم کو زمزم کا پاتی پایا، تو آپ نے کھڑے ہو کروہ زمزم بیا۔ اس مدے کی وجہ سے

ایمن علم کا خیال ہے ہے کہ زمزم کا پانی بیٹھ کر پینے نے بجائے کھڑے ہو کر پینا افضل اور

بعض علم کا خیال ہے ہے کہ زمزم کا پانی بیٹھ کر پینے نے بجائے کھڑے ہو کر پینا افضل اور

بعض علم کا پانی، اور آیک وضو کا بچاہوا پانی، اس لئے کہ وضو سے بچاہوا پانی چناہی مستحب

ترم کا پانی، اور آیک وضو کا بچاہوا پانی، اس لئے کہ وضو سے بچاہوا پانی چناہی مستحب

ہے ۔ لیکن دو مرے علم نے قرائے بین کہ افضل ہے ہے کہ ہے دونوں یانی بھی بیٹھ کر یہنے

چاہئیں، جمال تک حضرت عبدا للہ بن عباس رمنی! لله عنمائی اس مدیث کا تعلق ہے گہ

اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف تو زمزم کا کنواں۔ اور دوسرے اس پر لوگوں کا بجوم، اور پھر کنوس کے چاروں طرف کچیز، قریب میں کہیں بیٹھنے کی جگہ بھی تہیں تھی۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کہ پانی بی لیا، لنذا اس حدیث سے یہ لازم نہیں آیا کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر بینا افضل ہے۔

# زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی بیٹے کر پینا افضل ہے

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی جمہ شیخ صاحب حسنہ اللہ علیہ کی تحقیق ہی ہمی کہ زمزم کا پانی ہیں میٹھ کر بینا افضل ہے۔ اسی طرح وضو کا بچاہوا پانی بھی بیٹھ کر بینا افضل ہے ، البتہ عذر کے مواقع پر جس طرح عام پانی کھڑے ہو کہ بینا جائز ہے۔ اسی طرح زمزم ابر وضو ہے بچا ہوا پانی بھی کھڑے ہو کہ بینا جائز ہے ۔ عام طور پر لوگ ہے کرتے ہیں کہ اجھے خاصے بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن جب زمزم کا پانی دیا محیاتوا کیک دم ہے کھڑے ہو گھڑے ہو کہ بینا جائز ہے موکر بینے کی ضرورت نمیں، مھے، اور کھڑے ہو کر اس کو بیا ، اتنا اہتمام کر کے کھڑے ہو کر بینے کی ضرورت نمیں، بلکہ بیٹھ کر جیتا جائے ، وہی افضل ہے۔

## کھڑے ہو کر کھانا

معن الشرخوطية عنه السند النبي صفيطة عليه وسسلم المه ذهف الكيشوب الرجل قائمًا : قال قتاءة : فقلنا لانس : فالاستعلى ؟ قال : ذلك الشوا واخبت \*

(میح مسلم، کتاب الاشریة، باب کراهیة الشرب قاندا)
حضرت انس رضی الله عند فرات بیل که حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے کھڑے ہوکر

پانی پینے سے منع فربایا، حضرت قادہ رضی الله عند فرباتے بیل کہ ہم نے حضرت انس
رضی الله عند سے پوچھا کہ کھڑے ہوکر کھانے کاکیا تھم ہے؟ حضرت انس رضی الله عند
فربایا کہ کھڑے ہوکر کھاناتواس سے بھی ذیادہ برااور اس سے بھی زیادہ خبیث ہے

بین کھڑے ہوکر کھاناتواس سے بھی ذیادہ برااور اس سے بھی زیادہ خبیث ہے

بین کھڑے ہوکر کھاناتواس سے بھی ذیادہ برااور اس سے بھی زیادہ برا

ہے۔ چنانچہ ای حدیث کی بنیاد پر بعض علماء نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پیتا تو تکروہ تنزیمی ہے۔ اور کو میں مورک کمانا کو مدینتا تو تم اور فارائی میں مارس کتاری کر درست سے میں دی

اور کھڑے ہو کر کھانا کروہ تحرمی اور ناجائز ہے۔ اس لئے کہ کھڑے ہو کر کھانے کو حفرت اس کے کہ کھڑے ہو کر کھانے کو حفرت انس رضی اللہ عنہ نے زیادہ خبیث اور برا طریقنہ فرمایا۔

# كھڑے ہوكر كھانے سے بيچے

بعض لوگ کوئرے ہوکر کھانے کے جوازیر حضرت عبداللہ بن عمر صنی اللہ عنما کی اس حدیث ہے استدلال کرتے ہیں جس میں انہوں نے قربایا کہ ہم حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے ہوئے بھی کھالیتے تھے، اور کھڑے ہوکر پانی پی لیتے تھے ۔ اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے ہوئے بھی کھالیتے تھے، اور اس کی بنیاد پر سے کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کھڑے ہوکر کھالیتے تھے تو ہمیں کھڑے ہوکر کھانے سے کیوں منع کیا جارہا ہے ؟

خوب سمجھ لیں ابھی آپ نے حضرت انس رضی اللہ عندی صدیث من لی کہ کرے ہوکہ کھانا زیادہ خبیث اور زیادہ برا طریقہ ہے، بعنی ایسا کرنا نا جائز ہے، اس صدیث سے مرادوہ کھانا ہے جو باقاعدہ کھایا جا آہے۔ حضرت عبداللہ بن محرر منی اللہ عشما کی حدیث کا تعلق ہے، تواس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ چیز جس کو باقاعدہ بیٹھ کر دستر خوان بجھاکر نہیں کھایا جا آ، بلکہ کوئی چموٹی معمولی می چیز ہے۔ مثل چاکلیٹ ہے۔ یا چھوارا ہے۔ یابادام ہے وغیرہ یا کوئی پھل چکھنے کے طور پر کھالیا، اس میں چلتے پیرتے کھانے میں کوئی مضالقہ نہیں، لیکن جہاں تک دویسر کے کھانے اور رات کے کھانے، لیخ اور وز کا تعلق ہے کہ ان کو کھڑے ہو کہ کھانا، اور کھڑے ہو کہ کھانے کا طریقہ عام ہو آ جارہ ہے۔ مسلم کرنا کسی طرح چائز نہیں، آ جکلی و عولوں میں کھڑے ہو کہ کھانے کا طریقہ عام ہو آ جارہ ہے۔ اس لئے کہ یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ جانور وں کا طریقہ اس سے بچنا چاہئے۔ اس لئے کہ یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ جانور وں کا طریقہ ہے۔ حضرت والد ماجد قدس اللہ مرہ فربایا کرتے تھے کہ یہ قوچرنے کا طریقہ ہے۔ کھانے مابید طریقہ نہیں ہے۔ بھی او حرسے چر لیا۔ بھی او حرسے چر لیا۔ اور پھراس طریقہ ہے۔ کھانے مابید قدین ہی ہے بیادہ قدین کے بیادہ میں اور میمانوں کی بھی ہے بی عربی ہے، فدا کے لئے میں ہو ترہے جرائے۔ اور پھراس طریقہ میں ہو ترق ہو ہو تی ہو

اس طریقے کو چھوڑنے کی گلر کریں۔ ذرا ہے اہتمام کی ضرورت ہے۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے ہیں کفایت شعاری ہے۔ اس النے کہ

کرسیوں کا کرایہ نی جاتا ہے، اور کم جگہ پر زیادہ کام ہوجاتا ہے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ

باتی سب جگہوں پر کفایت کر رکمی ہے۔ حالاظہ بلاوجہ چاناں ہورہاہے۔ فغیل لا کمنگ ہورتی ہے۔ وہاں کفایت کا خیال نہیں آبا۔ اس کے علادہ فضیل رسموں ہیں بہناہ رقم صرف کر دی جاتی ہے۔ دہاں کفایت شعاری کاخیال نہیں آبا، ساری کفایت شعاری کاخیال نہیں آبا، ساری کفایت شعاری کاخیال کو مرف کر دی جاتی ہے۔ دہاں کفایت شعاری کاخیال نہیں آبا، ساری کفایت شعاری کاخیال کو مرف کر دی جاتی ہوگا۔ اس لئے اہتمام کر کے اس سے بجیں، اور آج ہی اس کا عزم کر نیس کہ خواہ یٹھاکر کھلانے میں کتنا پید زیادہ خرج ہوجائے۔ کر کھڑے ہو بات کا عزم کر نیس کہ خواہ یٹھاکر کھلانے میں کتنا پید زیادہ خرج ہوجائے۔ کر کھڑے ہو جائے۔ کر کھڑے ہو جائے۔ اس طریقے کے رواج کو خم کریں۔ آکہ یہ خبیث کر نیس کھلائیں گے۔ اپنے ہمال سے نگل جائے ، اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کواس سے بیجے کی توقی عطافرہا ہے۔ ایمن ۔

وآخردعوافا ات الحمد مله دب العالمين



مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم محشن اقبال کراچی وفت خطاب : بعد نماز عسر تامغرب اصلای خطیات : جلدتمبره

#### بسسعداطته البيئن البصيعد

# وعوت کے تا واب

الحمد الله غسدة ونستعينه و نستغفرة ونؤمن به و نتوسك عله اونعود بالمثه مث شرور انفسنا ومن ميثات اعمالنا ، من بهدة الله فلامشل له ومن بيئلله فلاها دكلك ، واشهد النب لاالدالا الله وحدة لاشريك له واشهد ان سيد ناو نبينا ومولانا معسكد اعبدة ومرسوله ، صفيات تعالى عليه وعلى الله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا - اما بعد !

وعن المس هريق فعلى عنه قال وسول الله سلالي عليه وسلو: آذادى احدكم فليجب، فان كان مساما فليصل، وإن كان مقطمً افليطعه. (تقل مركب العوم، باب ماجاء في اجابة العسام الدموة)

### وعوت قبول کرنامسلمان کاحق ہے

حضرت الوہر میں اللہ عند قرباتے ہیں کہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ جسب تم میں سے کسی وعوت کی جائے، تواسے جائے کہ وہ اس کی دعوت کو تبلط کر اس آر دو اس کی دعوت کو تبلط کر دے۔ لیعن اس کے حق میں دعا کر دے۔ لیعن اس کے محمر جاکر اس کے حق میں دعا کر دے۔ اور آگر روزے سے نہیں ہے تواس کے مساتھ کھاتا کھا ہے۔

اس صنت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی وعوت قبول کرنے کی آکید فرمائی۔ اور وحوت کے قبول کرنے کو مسلمانوں کے حقوق میں شار فرما یا۔ ایک دوسری صدیدہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

#### معن المسلعين المسلعة مساء من السّلام، تشيت العالمس اجابت الدعوة ، اتباع الجنائز ، وعيادة المويين ،

(ميح يخاري، كتاب المحائز، باب الامرباتاح المحائز)

بعن آیک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں، نمبرایک، اس کے سلام کاجواب
رینا، دوسرے، اگر کسی کو چھینک آئے تواس کے جواب میں " برحدک الله " کمنا،
تیسرے، اگر کسی مسلمان کا انقال ہوجائے تواس کے جنازے کے پیچھے جانا، چوشے، اگر
کسی مسلمان کا انقال ہوجائے تواس کے جنازے کے پیچھے جانا، پانچویں، اگر کوئی مسلمان
بیار ہوجائے تواس کی عیادت کرنا۔ حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے
دوسرے مسلمان پر بیہ پانچ حقوق بیان فرمائے۔ ان بیس سے آیک حق دعوت قبول کرتے
کا بھی ہے۔ اس کے حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی
میں کو دعوت دی جائے تواس کو قبول کرنا جائے۔

#### وعوت قبول كرنے كامقصد

ادراس نیت سے دعوت قبول کرتا چاہئے کہ بید میرا بھائی ہے، اور یہ مجھے محبت
سے بلا رہا ہے۔ اس کی محبت کی قدر دانی ہو جائے، اور اس کا دل خوش ہو جائے ۔
دعوت تبول کرتاسنت ہے، اور باعث اجروثواب ہے ۔ بید نہ ہو کہ کھانا اچھا ہو تو تبول کر
سے، اور کھانا اچھانہ ہو تو قبول نہ کرے، بلکہ دعوت قبول کرنے کا مقدر اور منتا ہیہ ہوکہ
میرے بھائی کا دل خوش ہو جائے، چنا نچہ آیک صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ:

#### ولودعيت الحسكواع نقبلت

( یعی اگر کوئی فخص بری کے پائے کی بھی دعوت کرے گاتو میں قبول کر لول گا آ ایکل لینی اگر کوئی فخص بری کے پائے کی بھی دعوت کرے گاتو میں قبول کر لول گا آ ایکل اگرچہ پائے کی دعوت کو عمدہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں پائے کو بہت معمولی چنے سمجھا جا تا تھا۔ للذا دعوت دینے والا مسلمان غربیب بی کیوں شہو، تم اس کی دعوت اس نیت سے قبل کر لوکہ یہ میرا بھائی ہے، اس کا ول خوش ہو جائے، غربیب اور امیر کا فرق نہ ہونا جائے کہ اگر امیر آدی دعوت دے رہا ہو تب تو تبول کر لی جائے، اور اگر کوئی معمولی حیثیت کا غریب آدمی معمولی حیثیت کا غریب آدمی اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی دعوت قبول کی جائے۔

# وال اور خڪڪ بيس نورا نيت

میں نے اپ والد ماجد حصرت مفتی محد شفتے صاحب رحمت اللہ علیہ سے کئی ہار یہ واقعہ سنا کہ وابو بند میں آیک صاحب کھیارے تھے، ایمنی گھاس کاٹ کر ہازار میں قروخت کرتے، اور اس کے ذراجہ اپنا گزر بسر کرتے تھے، اور آیک ہفتہ میں ان کی آمدنی چہ پہنے ہوتی تھی۔ اگیا آدی تھے، اور اس آمدنی کو وہ اس طرح تقییم کرتے تھے کہ اس میں سے دو پہنے اپند کی راہ میں صدقہ کیا سے دو پہنے اپند کی راہ میں صدقہ کیا کرتے تھے، اور دو پہنے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتے تھے، اور دو پہنے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتے تھے، اور دو پہنے جمع ہوجاتے تو اس وقت دار العلوم دیو بند کے جو بڑے بڑے براگ اساتھ وال پکا لیتے، اور اس کے ساتھ وال پکا لیتے، اور اس کے صدر مدرس حضرت مولانا محر بیتھوب صاحب نازیوی رحمت اللہ علیہ فرایا کرتے تھے کہ اس وقت دار العلوم دیو بر جس پر دے صدر مدرس حضرت مولانا محر بیتھوب صاحب نازیوی رحمت اللہ علیہ فرایا کرتے تھے کہ اس ان کہ دان صاحب سے بند کے صدر مدرس حضرت مولانا میں جو نورا نیت میں ہوتی ہے، اس لئے کہ ان صاحب سے شکتے اور دال کی دعوت میں جو نورا نیت محسوس ہوتی ہے، وہ نورا نیت پلاؤ اور بر بیانی کی حکوت بیری دعوت میں جوتی ہیں جوتی ہی وہ نورا نیت پلاؤ اور بر بیانی کی بیری دعوت میں جوتی ہی ہوتی ہی وہ نورا نیت پلاؤ اور بر بیانی کی بیری دعوت میں جوتی ہیں ہوتی ہے، وہ نورا نیت پلاؤ اور بر بیانی کی

#### دعوت کی حقیقت «محنت کا اظهار "

اندا دعوت کی حقیقت "مجت کا ظهار" ہے، اور اس کے قبول کرنے کی ہیں حقیقت "مجت کا ظهار" ہے، اور اس کے قبول کرنے کی ہیں حقیقت "مجت کا ظهار" ہے، اگر محبت سے کسی نے تمہاری دعوت کی ہے۔ محبت سے تم قبول کر لو، چنانچہ حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ معمول تھا کہ مہمی کسی کی دعوت کورو نہیں فرائے، دعوت دینے والا جاہے یہ معمونی آ دمی کیوں نہ ہوتا۔ حتی کہ بعض اوقات معمولی محفول محفول کی دعوت پر آپ نے میلوں کا سفر کیا، تو دعوت کی حقیقت یہ بعض اوقات معمولی محفول کی دعوت پر آپ نے میلوں کا سفر کیا، تو دعوت کی حقیقت یہ

(۲۲4)

ہے کہ محبت سے کی جائے، اور محبت سے قبول کی جائے، افلاص سے دعوت کی جائے، افلام سے قبول کی جائے، تب مید دعوت نورا نبیت رکھتی ہے، سنت ہے، اور باعث اجرو ثواب ہے \_\_\_

#### وعوت بإعداوت

لیکن آجکل ہماری دعوتیں رسموں کے آلاح ہوکر روسی ہیں۔ رسم کے موقع پر وحوت ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی، اب اگر دعوت بول کرے تو مصیبت، قبول نہ کرے تو مصیبت، قبول ہر وحوت ہوں کرے تو مصیبت، اس کے حضرت تعانوی رحمتہ اللہ فرما یا کرتے تھے کہ دعوت ہوں عداوت نہ ہو، بعنی ایسا طریقہ اختیار نہ کرو کہ وہ دعوت اس کے لئے عذاب اور مصیبت بن جائے، جیسابعض لوگ کرتے ہیں، ان کے دماغ ہیں یہ بات آھی کہ فلاں کی دعوت کرنی چاہئے، نہ اس بات کا خیال کیا کہ ان کے پاس وقت ہے یا نہیں؟۔ محر بار بار وعوت قبول کرنے پر اصرار کر رہے ہیں، چاہاس دعوت کی خاطر کتی ہی مصیبت اٹھائی وعوت آبول کرنے پر اصرار کر رہے ہیں، چاہاس دعوت کی خاطر کتی ہی مصیبت اٹھائی پڑے۔ یہ وعوت اس کے ساتھ عداوت اور وشمنی ہے۔ اگر دعوت کے جس قرایعہ تم اس کے ساتھ عجوت کا پہلا تقاضہ یہ ہے کہ جس کی وعوت کر رہے ہو، اس کو راحت پنچانے کی فکر کرو، اس کو آرام پرخیانے کی فکر کرو، اس کو کہ کروں کروں کے دیں کو کی کو کو کی کے دیان کی کو کھریت ڈال دو۔

## اعلیٰ در ہے کی وعوت

محیم الامت معزت تھاتوی رحمت اللہ علیہ قربایا کرتے ہے کہ وحوت کی تین السیس ہوتی ہیں، آیک سب سے اعلی۔ دوسرے متوسط، تیسرے اوتی \_ آجکل کے ماحول میں سب سے اعلی دعوت ہیں کہ جس کی دعوت کرنی ہو، اس کو جاکر نقذ ہدیہ پیش کر دو، اور نقذ ہدیہ بیش کرنے کا بتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو کوئی تکلیف تو اٹھاتی شیں پڑے گی، اور پھر نقذ ہدیہ میں اس کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے اس کو کھانے پر صرف کرے۔ اور یا کسی اور ضرورت میں صرف کرے، اس سے اس مخص کوزیادہ راحت اور زیادہ واحت اور یادہ فاکمہ ہوگا، اور تکلیف اس کو قررہ برابر بھی نہیں ہوگی، اس لئے یہ دحوت سب سے زیادہ فاکمہ ہوگا، اور تکلیف اس کو قررہ برابر بھی نہیں ہوگی، اس لئے یہ دحوت سب سے

اعلیٰ ہے۔

#### متوسط درج کی دعوت

دوسرے نمبری و حوت ہے کہ جس مخص کی و عوت کرتا چاہتے ہو، کھانا پکاکر اس کے محر بھیج دو۔ یہ دوسرے نمبریر اس لئے ہے کہ کھانے کا قصہ ہوا اور اس کو کھانے کے علاوہ کوئی اور افتیار ضیں رہا، البنداس کھانے پر اس کو کوئی زحمت اور تکلیف ضیں اٹھائی پڑی۔ آپ نے محر بلانے کی زحمت اس کو نہیں دی بلکہ کمریر ہی کھانا پنچا دیا۔

# ادنیٰ درہے کی وعوت

تیسرے نمبری دعوت ہے کہ اس کو اپنے گھر بلا کر کھانا کھلاؤ۔ آجکل کے شہری ماحول میں، جمال زندگیاں معروف ہیں، فاصلے زیادہ ہیں، اس میں اگر آپ کسی فخص کو دعوت دیں۔ اور وہ تمیں میل کے فاصلے پر رہتا ہے۔ تو آپ کی دعوت قبول کرنے کامطلب ہے ہے کہ وہ دد تھنے پہلے گھر سے لگلے، پچاس روپے خرچ کرے۔ اور پھر تمسارے یہاں آکر کھانا کھائے۔ تو یہ آپ نے اس کو راحت پہنچائی یا تکلیف میں ڈال دیا؟ لیکن آگر اس کے بجائے کھانا پکا کر اس کے گھر بھیج دیتے۔ یااس کو نفذر تم دے دیتے، اس میں اس کے ساتھ زیادہ خیر خوابی ہوتی۔

#### دعوت كاانوكها واقعه

ہارے آیک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا محد اور ایس صاحب کا تدهلوی قدس اللہ سرو \_\_\_ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ آجن \_\_\_ میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے بہت محرے دوستوں ہیں سے بتنے، لاہور ہیں قیام تھا، آیک مرتبہ کراچی تشریف لائے تو دار العلوم کور کی ہی معفرت والد صاحب سے ملنے کے لئے بھی تشریف لائے، چو کلہ اللہ والے بزرگ بتنے، اور والد صاحب کے بہت کلمی دوست بتنے۔ اس کے ان کی طاقات سے والد صاحب بہت خوش ہوئے، صبح دس بیجے کے قریب وارالعلوم
پنچ تھے۔ والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ کماں قیام ہے؟ فرما یا کہ آگرہ کا اوئی میں
آیک صاحب کے یماں قیام ہے۔ کب والی تشریف لے جائیں ہے؟ فرما یاکل انشاء اللہ
والی لاہور روانہ ہو جاؤں گا، ہر حال، یکھ دیریات چیت اور ملا قات کے بعد جب والی
جانے گئے تو والد صاحب نے ان سے فرما یا کہ: بھائی مولوی اور یس، تم استے دنوں کے
بعد یماں آئے ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ تمماری وعوت کروں۔ لیکن میری بیہ سوچ رہا
ہوں کہ تمماراقیام آگرہ آج کالونی میں ہے۔ اور میں یمال کور تی میں رہتا ہوں، اب آگر
میں آپ سے یہ کموں کہ فلاں وقت میرے یماں آگر کھانا کھائیں۔ تب تو آپ کو یہ
میست میں ڈال دوں گا، اس لئے کل آپ کو وائی جاتا ہے۔ کام بہت ہوں گے،
میست میں ڈال دوں گا، اس لئے کل آپ کو وائی جاتا ہے۔ کام بہت ہوں گروانہ
میں بیری جھے کوارہ نہیں ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ اور بغیر وعوت کے آپ کو روانہ
مول تا تھے اور لی صاحب" نے دہ سوروپ کانوٹ اپنے سرر رکھ لیا، اور فرما یا کہ بیہ تو آپ
مول تا تھے اور لی صاحب" نے دہ سوروپ کانوٹ اپنے سرر رکھ لیا، اور فرما یا کہ بیہ تو آپ
مول تا تھے اور لی صاحب" نے دہ سوروپ کانوٹ اپنے سرر رکھ لیا، اور فرما یا کہ بیہ تو آپ
مول تا تھے اور لی صاحب" نے دہ سوروپ کانوٹ اپنے سرر رکھ لیا، اور فرما یا کہ بیہ تو آپ
مول تا تھے اور لی صاحب" نے دہ سوروپ کانوٹ اپنے کانے دور بھی حاصل ہو گیا، اور کوئی میں بیری کو میں۔ اور پھر اجازت لے کر روانہ ہو گئے۔
مول تا تھے بھی اٹھائی نہیں بیری۔ اور پھر اجازت لے کر روانہ ہو گئے۔

### محبت كانقاضه "راحت رساني"

بہہ ہے تکلفی، اور راحت رسانی ۔ حضرت مفتی صاحب کی جگہ کوئی اور ہو آاتو وہ ہے کتا کہ " یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لاہور سے کراچی تشریف لائیں، اور میرے گھر وعوت کھائے بغیر چلے جائیں، اس وقت آپ واپس جائیں اور وو سرے وقت تشریف لائیں۔ اور کھانا کھا کہ جائیں۔ چاہے اس کے لئے سو مصیبتیں اٹھانی پڑیں۔ "اور مولانا اور بی اور ہو آ وہ یہ کتا کہ " میں تمہاری وعوت کا بھو کا ہوں، میں اور بی صاحب کی جگہ کوئی اور ہو آ وہ یہ کتا کہ " میں تمہاری وعوت کا بھو کا ہوں، میں نقیر ہوں، جو تم جھے ہے وے رہے ہو کہ اس کا کھانا کھالینا " یاد رکھو۔ محبت کا پہلا نقیر ہوں، جو تم جھے ہے وے رہے ہو کہ اس کا کھانا کھالینا " یاد رکھو۔ محبت کا پہلا تقاضہ یہ ہے کہ جس سے محبت کی جارہی ہے، اس کوراحت اور آرام پہنچا نے کی کوشش تقاضہ یہ ہے کہ جس سے محبت کی جارہی ہے، اس کوراحت اور آرام پہنچا نے کی کوشش کی جائے، نہ یہ کہ اس کو تکلیف میں ڈالا جائے۔ میرے ہوے بھائی ذکی کمنی مرحوم

الله تعافی ان کے درجات بلند فرمائے، آمین \_\_ شعربمت اعظمے کماکر تے تھے، ان کا ایک بہت خوبصوت شعرہے کہ:

> ۔ میرے مخبوب میری ایس وقا سے اتبہر جو تیرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے

### دعوت كرنا آيك فن ہے

برحال، دھوت کرنابھی ایک فن ہے، اسی دھوت کروجس ہے واقعی راحت

ہنچ، جس سے آرام لیے، نہ یہ کہ دوسرے کے لئے تکلیف کا سبب بن جائے ۔

دوسرے یہ کہ دعوت کا خشاتو محبت کا ظہار ہے، حبت کے نقاطے پر عمل کرناہے۔ اس

دعوت کا رسموں سے کوئی تعلق نہیں، مثلا یہ رسم ہے کہ عقیقے کے موقع پر دعوت کی

جاتی ہے، یا ہیچ دسویں اور جالیسویں کے موقع پر دعوت کی جاتی ہے، اس رسم کے موقع

پر دعوت کریں ہے، فلال کو بلائیں ہے ۔ یاد رکھتے، ان رسی دعوت کو وقوق کا حضور اقدی

مسلی اللہ علیہ دسلم کی سنت سے کوئی تعلق نہیں، دعوت ہووہ ہے جو کھلے دل سے کسی قید

اور شرط کے بغیر، کسی رسم کے بغیر آدی دوسرے کی دعوت کر سے ۔

یہ باتیں تو دعوت کرنے کہارے میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربا یا کہ آیک مسلمان

کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کی وعوت کو تبول کرے، لیکن وعوت تبول کرنے کا کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کی وعوت کو تبول کرے، لیکن وعوت تبول کرنے کا کا مطلب یہ ہے کہ وعوت تبول کرنے والے کے چیش نظراس کی محیت اور قدر دائی ہو، کا مطلب یہ ہے کہ وعوت تبول کرنے والے کے چیش نظراس کی محیت اور قدر دائی ہو، اور اس کے چیش نظریت میں بواتو فائد ان جس میری

**TD.** 

ناک کث جائے گی، اگر اس خیال کے ساتھ شریک ہواتو پھروہ و حوت قبول کر نامسنون نسیس رہے گا، بید دعوت مسنون اس وقت ہوگی جب شرکت سے چیش نظریہ ہو کہ میرے جانے سے اس کا ول خوش ہو جائے گا۔

### وع**وت قبول کرنے کی شرط**

پھرد ہوت تبول کرنے کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ و خوت قبول کرتا اس وقت سنت ہے جب اس دعوت قبول کرنا اس دعت ہے جب اس دعوت قبول کرنے ہیں آدی کسی معسیت اور گاتاہ ہیں جاتا نہ ہو، مثلا ایک جگہ کی دعوت قبول کرنی جمال گناہ کبیرہ کاار تکاب ہورہا ہے، اب ایک سنت پر عمل کرنے کے لئے گناہ کبیرہ کاار تکاب کیا جارہا ہے، ابنی دعوت قبول کرنا سنت نہیں۔ آیکل کی اکثرہ عوقی ایسی ہیں جن میں یہ معیبت پائی جاتی ہے، ان میں سعت نہیں۔ آیکل کی اکثرہ عورہ ہوتے ہیں، گناہوں کاار تکاب ہورہا ہے ۔ ان می معدیت ہورہ ہے ۔ شادی معدیت ہورہ ہے ۔ شادی کے کارڈ پر لکھا ہو آ ہے " وایمہ مسنونہ کیا جات ہو معلوم ہے کہ وایمہ کرتا سنت ہے۔ لیکن مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہے، کسی طرح یہ وایمہ مسنونہ کیا جات ہو رہی ہو دری ہے، مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہے، گناہوں کا ارتکاب ہورہا ہے۔

### کب تک ہتھیار ڈالو کے؟

یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لئے کہ ہم لوگ ان رسموں اور متاہوں کے سامنے ہتھیار ڈالتے جارہ جی، اور ہتھیار ڈالتے ڈالت اب اس مقام کک پڑج گئے کہ مفامر، مخال، مخرات معاشرے جی ہیل کر رائج ہو گئے ہیں۔ اگر کمی وقت کوئی اللہ کا بندہ اشینڈ لے کر خاندان والوں ہے یہ کتاہے کہ اگر اس کناہ کاار تکاب ہو گاتو ہیں ہی دعوت میں شرک نہیں ہو تکا، تواس بات کی امید تھی کہ اتن تیزی ہے مخرات نہ ہیلتے، آج جب لوگوں ہے کم جس دعوت میں مردوں اور عورتوں کا تلوط اجماع ہو، اس میں شرکت مت کرو، تولوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر ہم نے شرکت نہ کی تو فائدان سے اور معاشرے ہے کئ جائیں گے، میں کتابوں کہ اگر جم نے شرکت نہ کی تو فائدان سے اور معاشرے ہے کئ جائیں گے، میں کتابوں کہ اگر محمال کے میارک ہے، اور فائدان سے کٹا پڑے تو کمٹ جائی ہے گئا تمادے لئے میارک ہے، اور

اکر کوئی تمهاری دعوت کرنا جاہتا ہے تواس کو جائے کہ وہ تمهارے اصول کابھی پھو خیال حرے ، جو محض تمهارے اصول کا خیال نہیں رکھتا اس کی دعوت قبول کرنا تمهارے ذے کوئی ضروری نہیں،

اگر ایک مرتبه مجھ لوگ اسٹینڈ لیلیں۔ اور اپنے خاندان والوں سے صاف صاف کمہ دیں کہ ہم مردوں اور عورتوں کی مخلوط دعوتوں میں شریک نہیں ہوں ہے، اگر ہمیں ہلانا چاہجے ہو تو مردوں اور عور توں کا نظام الگ کرو، مجر دیکھو سے کہ بچھ عرصہ کے اندر<sup>ا</sup> اس کی بہت اصلاح ہو سکتی ہے ، ابھی یہ سیلاب اتنا آ سے نسیں پڑھا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی دین پرعمل کرتا جاہتا ہے، وہ ب بات کتے ہوئے شرما آہے، وہ اس سے ڈر ما ہے کہ اگر میں نے ب بات کی تولوگ جھے بیک ورڈ (Bake World) مجمیں کے، پیماندہ اور رجعت پند مجمیں کے اور اس کے برخلاف جو مخص بے وی اور آزادی کے راہتے پر چلاہے، وہ سینہ آن کر فخرکے ساتھ اٹی آزادی اور بے د جی کی طرف دعوت دیتا ہے ۔۔۔اب تو شادی ادر دمیمر تقریبات کی دعوتوں میں یہاں تک نوبت آم تنی ہے، کہ نوجوان لڑکیاں مردوں کے سامنے رقص کرنے لگی ہیں، ممر پھر بھی الی وعوتوں میں لوگ شریک ہور ہے ہیں، کہاں تک اس سیلاب میں ہتے جاؤ گے؟ کہان تک خاندان والول کا سائد وو مے؟ اگر می سلسلہ چاتا رہا تو گوئی بعید نہیں کہ مغربی تنذيب كى تعنيس مارے معاشرے يربھى يورى طرح مسلط مو جائيں \_ كوئى حداق موكى جمال جاکر حمہیں رکنا بڑے گا۔ اس لئے اپنے لئے سیجہ ایسے اصول بنالو، مثلاً جس د موت میں کملے محرات کاار تکاب ہو گاوہاں ہم شریک نہیں ہوں ہے۔ یاجس د عوت میں مخلوط اجماع ہوگا، ہم شریک نہیں ہو تکے، اگر اب ہمی اللہ سے سمجہ بندے اسٹینڈ لیلیں تواس سيلاب يربندلك سكا ي-

پرده دار خاتون اچھوت بن جائے؟

بعض او قات لوگ یہ سوچے ہیں کہ تقریبات میں پر دو کرنے والی عور تیں اکا د کا بن ہوتی ہیں، توان کے لئے ہم علیحہ وانتظام کر دیں کے ۔۔۔۔ ذراسوچو، کیاتم اس پر دو وار خاتون کواچھوت بنا، چاہے ہو؟ وہ سب سے الگ چھوت بن کر جیٹی رہے، اگر ایک TAT

ہے پر وہ مورت ہے ، وہ اگر مردوں سے الگ پر وہ میں ہو جائے تواس کا کیا نقصان ہوا؟
لیکن آیک پر وہ دار ہے پر دہ ہو کر مردول کے سامنے چلی جائے گی تواس کا تو دین غارت ہو
جائے گا، اس لئے مردول اور عور تول کے الگ انتظام کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے ،
مرف توجہ دینے کی بات ہے ، صرف اجتمام کرنے اور اس پر ڈٹ جانے کی بات
ہے۔

### دعوت قبول کرنے کا شرعی تھم

اور شرع مسئلہ یہ ہے کہ جس وعوت کے بازے میں پہلے سے یہ معلوم ہو کہ اس وعوت بیں پہلے سے یہ معلوم ہو کہ اس وعوت بیں قلال محناہ کہیرہ ار تکاب ہو گااور اندیشہ یہ ہو کہ میں بھی اس محناہ میں جنال ہو گا، اس وعوت میں شرکت کر ناجائز نہیں، اور جس وعوت کے بارے میں یہ خیال ہو کہ اس وعوت میں فلال محناہ تو ہو گا۔ لیکن میں اپنے آپ کو اس محناہ سے بچالوں گا، ایسی وعوت میں مناہ ہے بچالوں گا، ایسی وعوت میں مام آوی کو شرکت کی محتائی ہے۔ لیکن جس آوی کی طرف لوگوں کی فلائیں ہوتی ہیں، اور جن کی لوگ افتذاء کرتے ہیں، ایسے آوی کے لئے کسی حال میں بھی ایسی وعوت میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ وعوت قبول کرنے کا اہم اصول ہے، وعوت قبول کرنے کا اہم اصول ہے، وعوت قبول کرنے کا اہم اصول ہے، وعوت قبول کرنے کا ایم اصول ہے، وعوت قبول کرنے کا ایم اصول ہے، وعوت قبول کرنے کا ایم مطلب نہیں کہ آوی اس کی وجہ سے محتابوں کا ار تکاب

#### دعوت کے لئے نفلی روزہ توژنا

اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم نے یہ بھی فرماد بیا کہ جس مخض کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکتا تو وہ میں دون ہے ، اور روزے کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکتا تو وہ میں بیاں میں وعاکر وے \_ فقہاء کرام نے تو بعض احادیث کی روشنی میں بیال شک لکھا ہے کہ اگر نظی روزہ کسی نے رکھا ہے ، اور اس کی کسی مسلمان نے دھوت کر دی ، قواب مسلمان کی دعوت قبول کرنے کے لئے اور اس کا ول خوش کرنے کے لئے نظی روزہ تو تو اس کی بھی اجازت ہے ، بعد میں اس روزے کی قضا کر لے لئے نیاں روزے کی قضا کر لے لئے اگر روزہ تو ژنا نہیں چاہتا تو کم اس کے حق میں دعاکر دے۔

### ین بلائے مہمان کا تھم

• عن إلى مسعود البديرى رضوات عشه قال ؛ وعام جل البنى صلى الله عليه وسلّم بطعاء صنعه له خامس خسسة ، فتبعه عرب جل ، فلما يأخ الباب قال البنى صلى الله عليه وسلم إلى حذا تبعنا فان شئت ان تا ذن وان شئت برجع ، قال ، بل اذن له يازمول الله \*

( مداسی السلسة ، باب الرجل یدی الی طعام نیقل : و هذاسی ) حضرت ابو مسعود البدری رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ آیک فیض نے حضور القدس صلی الله علیہ وسلم کی دعوت کی ، اور آپ کے ساتھ چار افراد کی بھی دعوت کی ، اور آپ کے ساتھ چار افراد کی بھی دعوت کی مادگی کا زمانہ تھا، اس لئے بسااو تات جب کوئی فیض حضور الڈس صلی الله علیہ وسلم کی دعوت کر آلوعام طور پروہ حضور سے یہ بھی کہ دیتا کہ آپ اپنے ساتھ حریہ تین افراد کو بھی لئے افراد کو حوت کی جی لئے افراد کو حوت کی سلم میں الله علیہ وسلم ، اور چار صحاب کرام ، جب حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم ، اور چار صحاب کرام ، جب حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم ، ورج ہر کوں کے ساحب اور ساتھ ہو گئے ، جب حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم دعوت ہیں کہ جو بزر کوں کے ماجھ لگ جاتے ہیں ، جب حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم میزبان سے فرمایا کہ یہ الله علیہ وسلم میزبان سے فرمایا کہ یہ صاحب ہمارے دعوت نہیں دی تھی ، اب آگر آپ کی صاحب ہمارے دعوت نہیں دی تھی ، اب آگر آپ کی صاحب ہمارے دعوت نہیں دی تھی ، اب آگر آپ کی صاحب ہمارے باتھ ہما ہمارے ساتھ آگئے ہیں ، ان کو آپ نے دعوت نہیں دی تھی ، اب آگر آپ کی ادر کے دعوت نہیں جی جاتیں ، میزبان نے کہا : یا اجازت یہ ہو تو یہ ایس چلے جاتیں ، میزبان نے کہا : یا اجازت دیا ہوں ، آگر اجازت نہ ہو تو یہ واپس چلے جاتیں ، میزبان نے کہا : یا رسول الله ، ہیں اجازت دیا ہوں ، آگر اجازت نہ ہو تو یہ واپس چلے جاتیں ، میزبان نے کہا : یا رسول الله ، ہیں اجازت دیا ہوں ، آپ ان کو بھی اندر لے آئیں . میزبان نے کہا : یا

وہ مخض چور اور کٹیرا ہے

اس صدیت کے ذریعہ حضور اقدس ملی اللہ جلیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جب کسی کے کر دعوت بیں شرکت کے جاتو، اور انقاق سے کوئی ایسا فغص تعمارے ساتھ اس وعوت بیں آگر کے وعوت نہیں دی محق تو میزیان کواس کے آنے کی اطلاع کر دو، اور پھراس کی اجازت کے بعد اس کو دعوت بیں شریک کرو، کوئلہ، آیک مدیث بیں حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فعص کسی دجوت بیں بن بلائے شرکت کر

مے تو دہ مخص چور بن کر داخل ہوا، اور کنیرابن کر فکا۔ میزیان سے بھی حقوق ہیں

ورحقيقت حضور الدس صلى الله عليه وسلم كى بياتعليم أيك بهت يزع اصول كى نظان وی کرتی ہے، جس کوہم نے بھلادیا ہے، وہ یہ کہ جارے دون میں یہ بات بیشی موئی ہے کہ امر کوئی محص کسی کاممان بن جائے تومیزان پر بے شار حقق عائد ہوجاتے ہیں کہ دواس کا اگرام کرے ، اس کی خاطر مدارات کرے دغیرہ ، لیکن اس حدیث کے ذریعہ سے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے بہ بتا دیا کہ جس طرح مصان کے حقق مین ان بریں ، ای طرح میزبان کے بھی کھے حقق ممان پر ہے ، ان می سے ایک حق ب ہے کہ وہ مهمان میزبان کو بلا وجہ تکلیف نہ دے، مثلاً یہ کہ مهمان ایسے لوگوں کوایئے ساتھ نہ لے جائے جن کی دعوت حمیں ہے، جیسے آجکل کے بعض پیروں، فقیروں کے یماں ہوتا ہے جب کمی نے پرماحب کی دعوت کی تواب پیرماحب اکیلے نہیں جائیں مے، بلدان کے ساتھ آیک افکر بھی میزبان کے کمریر حملہ آور ہوجائے گا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میزبان کو پہ بھی نمیں ہوتا کہ استے ممان اکس مے ، جب اجانک وقت رانا بدانکر کھے جاتا ہے واب میزبان کے لئے آیک معینت کھڑی ہو جاتی ہے۔ای فك حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في قرايا كداييا محص چورين كر داخل موا، اور اليراين كرفكلا\_\_\_البنة جمال بي تكلفي كامعالمه مو، اوريفين سے بيات معلوم موكه آكريس اس كواسية سات الي الي كاتوميزيان لورزياده خوش موجائ كا- ايس مواتع يرساته لے جائے میں کوئی مضائقہ نہیں، البعتہ جمال ذرائجی تکلیف و تیجے کا حمال ہو، وہاں پہلے ے 112 واجب ہے۔

### ملے سے اطلاع کرنی جاہئے

اس طرح برزان کا ایک حق بد ہے کہ جب تم کس کے یہال ممان بن کر جانا چاہجے ہوتو پہلے سے اس کو اطلاع کر دو، یا کم از کم ایسے وقت بیں جاؤ، کہ دو کھانے کا انتظام آسانی کے ساتھ کر سکے، کو تکہ آکر بھ میں کھانے کے وقت کس کے کمر پہنچ کے تواس کو فوری طور پر کھانے کا تنظام کرنے میں تکلیف اور مشتقت ہوگی۔ اندا ایسے وقت

#### میں جانا ٹھیک نہیں، یہ میزبان کا حق ہے۔

#### مهمان بلااجازت روزه نه رکھے

جنور اقدى ملى الله عليه وسلم كى تعليمات برقربان جائية كد أيك حديث ين اب في سنة الرشاد فرها ياكد كسى مهمان كرك بائز حيس كد وه ميزبان كو بتائة يغير دونه ركح ، اس لئے كد جب تم في اس كو بتا يا نهيں كد آج يس روزه ركموں كا، اس كو تو يہ معلوم ہے كہ تم اس كے مهمان ہو، اس لئے وہ تممارے لئے تاشتے كا بحى انتظام كرے گا۔ دو پر كے كھانے كا بحى انتظام كرے گا، پر جب اس نے سب انتظام كر لياتو بين وقت پر تم في اس كے مصارف وقت پر تم في اس كے مصارف وقت پر تم في اس كے مصارف بيلا كئے، اور اس كو تم في تكليف بحى پنچائى، اس لئے تكم يہ ہے كہ ميزبان كى اجازت كى بيلا كئے، اور اس كو تم في تكليف بحى پنچائى، اس لئے تكم يہ ہے كہ ميزبان كى اجازت كے بغير دونه ركمنا جائز تميں \_ الله الحر ميزبان كى اجازت كے بغير دونه ركمنا جائز تميں \_ الله الحر ممان كے حقوق ہيں، اى طرح ميزبان كے بحق ہيں ۔

#### ممان کو کھانے کے وقت پر حاضر رہنا جاہئے

یامثلاً میزبان کے یمال کھاتے کا وقت مقرر ہے، اور تم اس وقت غائب ہو گئے۔ اور وقت تمان کے بغیر کھانائیں کھاسکا، گئے۔ اور وہ تم کو تلاش کر آ گھررہا ہے، اور اب وہ بھارہ ممان کے بغیر کھانائیں کھاسکا، اس لئے اصول یہ ہے کہ ممان کو چاہئے کہ آگر کسی وقت کھانانہ کھاناہو، یا در ہوجائے کا امکان ہو تو پہلے سے میزبان کو بتا دو کہ آج بیں کھاتے پر دریے ہے آؤں گا۔ آگہ اس کو تلاش اور انتظام کی تکلیف نہ ہو۔

#### میزیان کو تکلیف رینا کناه کبیره ہے

دین مرف نماز روزے کا ور ذکر و تنج کانام نہیں، یہ سب ہاتیں دین کا حصہ بیں۔ ہم نے اس کو دین سے حارج کر دیا ہے، بوے بدے دیندار، بذے بوے سے سہر گزار، اشراق اور چاشت پڑھنے والے بھی معاشرت کے ان آ داب کالحاظ نہیں کرتے،



جس کی دجہ سے گناہوں بیں جنا ہوجاتے ہیں، یادر کھو، اگر ان آداب کالحاظ نہ کرنے کے بنیج میں میزمان کو تکلیف ہوگی تو آیک مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا گناہ کیرہ اس معمان کو ہوگا۔

میرے والد ماجد قد س افتد سرو فرمایا کرتے تھے کہ کمی مسلمان کو اپ قل یا فنل سے تکلیف کو تا گزا کا کا کہیرہ ہے ، جیسے شراب بڑیا، چوری کرنا، زنا کرنا کا او کہیرہ ہے ، اندا اگر تم نے اپ کمی عمل سے میزمان کو تکلیف میں بنال کر دیا تو یہ ایڈا و مسلم ہوئی، یہ سب محتاہ کہیرہ ہے ، یہ ساری باتی اس اصول میں داخل ہیں ، جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدیف میں بناویا، وعافرائی کہ افتد تعالی ہم سب کو ان احکام پر عمل علیہ وسلم نے اس صدیف میں بناویا، وعافرائی کہ افتد تعالی ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی قوش مطافرنا ہے ۔ امین ۔



مقام خطاب : جامع مسجد بیب المکرم مکشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر ۵

#### بسسمانله الحك الرحسيمه

# لباس کے شرعی اصول

الحمد فله خدد ونستنفره و نومن به و توسل مله ونعود بانته من شروم الفستا ومن سیات اعمالتا، من يهد و الله فلا مضل له ومن بيشلله فلاهادی له، واشهد النب لاالله الاسته وحد و لاشريك له، واشهد ان سيدنا ومولانام حكد اغبده ومرسول ه، صفرات تعليظ وسندنا ومولانام حكد اغبده ومرسول ه، صفرات تعليظ عليه والسه و اسعابه و بام ك وسسلم تسليفاكلي آكلي المابعد :

فاعود بالشهمت الشيطان الرجبيد بسسم الله الرحطن الدسيم ادّ مَرَقَلُا النَّرَكُنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُكَامِرِكَ سَوْا يَكُمُ وَيرِكِيكَ، وَلِبَاشُ النَّقَوٰى وَٰلِكَ حَالِيٌ وَلِبَاشُ النَّقَوٰى وَٰلِكَ حَالِيٌ

امنت ادله مدولك مولاة العظييم وصدق مرسوله

النبي المحريم ومنحن على دانك ممن المشاعدين والشاكرين ، والحمد لله رب العالم ين -



#### تمهيد

جیما کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات زندگی ہے ہر شعبے پر محیط ہیں، لہذا ان کا تعلق ہماری معاشرت اور رہن سہن کے ہر صفے ہے ، زندگی کا کوئی گوشہ اسلام کی تعلیمات سے خالی نہیں۔"لباس" بھی زندگی کے گوشوں میں ہے اہم گوشہ ہے، اس لئے قرآن وسٹت نے اس کے بارے میں بھی تفصیلی ہدایات دی ہیں۔

موجوده دورکا پرد پیگنده

آج کل ہمارے دور میں میہ پروپیکنڈہ بڑی کثرت ہے کیا گیا ہے کہ نباس تو ایسی چیز ہے جس کا ہرقوم اور ہروطن کے حالات سے تعلق ہوتا ہے،اس لئے آدی اگر اپنی مرشی اور ماحول کے مطابق کوئی لباس اختیار کر لے تو اس
کے بارے میں شریعت کو بچے میں لانا اور شریعت کے احکام سنانا تک نظری ک
بات ہے۔ اور یہ جملہ تو لوگوں ہے بکشرت سفنے میں آتا ہے کہ ان مولو یوں نے
اپنی طرف سے قیدیں شرطیس نگا دی ہیں، ورنہ دین میں تو بڑی آسانی ہے، اللہ
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین میں آئی پابند یاں نہیں دگائی ہیں،
مگر ان ملا وَں نے اپنی طرف سے کھڑ کر یہ پابندیاں عائد کر رکمی ہیں، اور یہ
ان ملا وَں کی تک نظری کی دلیل ہے، اور اس تک نظری کے نتیج میں انہوں
نے خود بھی بہت می باتوں کو چھوڑ رکھا ہے اور دوسروں سے بھی چھڑا رکھا ہے۔

### ہرلباس اپنا اثر رکھتا ہے

خوب بجو لیجے! لباس کا معاملداتنا سادہ ادراتنا آسان نییں ہے کہ آدی
جو چاہے لباس پینٹا رہے اور اس لباس کی وجہ سے اس کے دین پر، اس کے
اظلاق پر، اس کی زندگی پر اور اس کے طرز عمل پر کوئی اثر واقع نہ ہو۔ یہ ایک
مسلم حقیقت ہے جس کو شریعت نے تو بہیشہ بیان فر بایا، اور اب نفسیات اور
سائنس کے باہرین بھی اس حقیقت کو تنلیم کرنے گئے ہیں کہ انسان کے لباس کا
اس کی زندگی پر، اس کے اظلاق پر، اس کے کردار پر برا اثر واقع ہوتا ہے۔
لباس محض ایک کیڑا نہیں ہے جو انسان نے اشاکر پہن لیا، بلکہ بیلباس انسان
کے طرز قکر پر، اس کی سوچ پر، اس کی ذہنیت پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لئے اس
لیاس کو معمولی نہیں بچھتا جائے۔

#### ففرت عمره فيهير جبة كااثر

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ ا یک مرتبہ مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لئے تشریف لائے ، اس وقت وہ ایک بہت شاندار جبتہ بہنے ہوئے تھے، جب خطبہ سے فارغ ہوکر کمر تشریف لے محسّے تو جا کراں جبۃ کوا تار دیا اور فرمایا کہ میں آئندہ اس جبۃ کونہیں پہنوں گا، اس کے کہ اس جبہ کو پہننے ہے میرے دل میں بڑائی اور تکبر کا احماس پیدا ہو گمیا، اس لئے میں آئندہ اس کونہیں پہنوں گا۔ حالانکہ وہ جیۃ یذات خود ایسی چیز شبیں تھی جو حرام ہوتی ،لیکن اللہ تعالیٰ جن حضرات کی طبیعتوں کو آئینے کی طرح حفاف بناتے ہیں، ان کو ذرا ذراسی یا تنیں بھی بری گلتی ہیں، اس کی مثال یوں سمجھے جیسے ایک کپڑا داغ دار ہے اور اس کپڑے یر ہرجگہ دھیے ہی دھیے آگئے ہوئے ہیں، اس کے بعداس کیڑے پر ایک داغ اور لگ جائے تو اس کیڑے پر کوئی اثر ظاہر نہ ہوگا۔ ہمارا بھی مہی حال ہے کہ ہمارا سینہ داغوں اور وجتوں ہے بھرا ہوا ہے، اس لئے اگر خلاف شریعت کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کی ظلمت اور اس کی تاریجی اور اس کے ویال کا احساس تبیس ہوتا، لیکن جن حضرات کے سینوں کو انٹد تعالیٰ آئینے کی طرح شفاف بناتے ہیں، ان کی مثال اليي ب جيد أيك سفيد صاف شفاف كيرًا مو، اس ير أكر ذراسا بعي داغ لك جائے گا تو وہ داغ بہت نمایاں نظر آئے گا، اس طرح الله والوں کے ول صاف شقّاف ہوتے ہیں، ان پر ذراسی بھی چھنٹ پڑ جائے تو ان کو تا کوار ہوتی ہے۔

تو حضرت عمردضی اللہ تعالی عند کے واقعہ سے معلوم ہوا کہ لباس کا اثر انسان کے اخلاق و کردار پر اور اس کی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ اس لئے لباس کو معمولی سمجھ کر نظرانداز نہیں کرتا جا ہے ، اور لباس کے بارے میں شریعت کے جواصول ہیں وہ سمجھ لینے جا ہیں اور ال کی پیروی کرنی بھی ضروری ہے۔

### آج کل کا ایک اور پروپیگنڈہ

آئ کل سے جملہ بھی بہت کڑت سے سننے بیں آتا ہے کہ اس ظاہری
لباس بین کیا رکھا ہے، ول صاف ہونا چاہئے، اور ہمارا دل صاف ہے، ہماری
نیت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماراتعلق قائم ہے، سارے کام تو ہم تھیک
کررہے ہیں، اب اگر ذرا سالباس بدل دیا تو اس بین کیا حرج ہے؟ کیونکہ
دین ظاہر کا نام نیس بلکہ باطن کا نام ہے، دین جم کا نام نہیں بلکہ روح کا نام
ہے، شریعت کی روح دیکھنی چاہئے، دین کی روح کو جھنا چاہئے۔ آج کل اس
قشم کے جملے بہت کڑت سے پھلے ہوئے ہیں اور پھیلائے جارہے ہیں اور
فیشن بن مجے ہیں۔

### ظاہراور باطن دونوںمطلوب ہیں

خوب یادر کھئے! دین کے احکام روح پڑھی ہیں اورجسم پڑھی ہیں، باطن پڑھی ہیں اور ظاہر پڑھی ہیں۔قرآن کریم کا ارشاد ہے:

#### " وَذَرُ وَاظَاهِ رَاكُلِاسُ مِ وَبَاطِلَهُ "

(سورة الانعام، آيت ١٢٠)

یعنی ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ وادر باطن کے گناہ بھی چھوڑ و، صرف یہیں کہا کہ باطن کے گناہ جھوڑ و۔خوب یا در کھئے! جنب تک ظاہر خراب ہے تو بھریہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ باطن ٹھیک ہے، اس لئے کہ ظاہر اس وقت خراب ہوتا ہے جب اندر سے باطن خراب ہوتا ہے، اگر باطن خراب نہ پیوتو ظاہر بھی خراب خراب موتا ہے جب اندر سے باطن خراب ہوتا ہے، اگر باطن خراب نہ پیوتو ظاہر بھی خراب ضیں ہوگا۔

#### أيك خوبصورت مثال

ہمارے ایک ہزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جب کوئی پھل اندر سے سر جاتا ہے تو اس کے سر نے کہ تا اور چھکے پر داغ کی شکل میں نظر آنے لگتے ہیں اور اگر اندر سے دہ پھل سر اہوا نہیں ہے تو چھکے پر بھی خرابی نظر نہیں آئے ہیں اور اگر اندر سے دہ پھل سر اہوا نہیں ہے تو چھکے پر بھی خرابی نظر نہیں آئے گئی ، چھکے پر اس وقت خرابی ظاہر ہوتی ہے جب اندر سے خراب ہو۔ اس طرح جس مخف کا ظاہر خراب ہے تو ہاس بات کی علامت ہے کہ باطن میں بھی کھی نہ کھے نہ کھے خرابی ضرور ہے، ورنہ ظاہر خراب ہوتا ہی نہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ ہمارا کہ خدابی ضرور ہے، ورنہ ظاہر خراب ہوتا ہی نہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ ہمارا کم اس کے تو کیا ہوا؟ باطن ٹھیک ہے، یادر کھے! اس صورت میں یاطن کہمی ٹھیک ہو،ی نہیں سکنا۔

### ونیاوی امی ملام کھی مطلوب ہے

دنیا کے سارے کاموں میں تو ظاہر ہمی مطلوب ہے اور پاطن ہمی مطلوب ہے، ایک پیچارا دین ہی ایبارہ کمیا ہے جس کے بارے میں یہ کہددیا جاتا ہے کہ ہمیں اس کا باطن جا ہے، طاہر تبیں جا ہے، مثلاً دنیا کے اندر جب آب مکان بناتے ہیں تو مکان کا باطن تو یہ ہے کہ جار دیواری کھڑی کرے اوپر ے حیست وال دی تو باطن حاصل ہو کیا ، اب اس پر بلاستر کی کیا ضرورت ہے؟ اور رنگ وروقن کی کیا ضرورت ہے؟ اس لئے کہ مکان کی روح تو حاصل ہوگئ ہے، وہ مکان رہنے کے قابل ہو گیا۔ محرمکان کے اندرتو پے فکر ہے کہ مرف جار د بواری اور حیست کافی نہیں، بلکہ پلاستر بھی ہو، رنگ و روغن بھی ہو، اس میں زیب وزینت کا ساما سامان موجود ہو، پہال مجمی صرف باطن ٹھیک کر لینے کا فلفتہیں چانا۔ یا مثلاً گاڑی ہے، ایک اس کا باطن ہے اور ایک ظاہر ہے، گاڑی کا باطن رہے کہ ایک ڈھانچہ لے کراس میں ایخن لگا کو تو باطن حاصل ہے، اس لئے کہ انجن لگا ہواہے، وہ سواری کرنے کے قابل ہے، ابذا اب نہ باؤی کی ضرورت ہے، ندرتک وروخن کی ضرورت ہے۔ وہاں تو کسی مخص نے آج تک بینیں کہا کہ بچے گاڑی کا باطن حاصل ہے، اب ظاہر کی ضرورت خبیں، بلکہ وہاں تو ظاہر میمی مطلوب ہے اور باطن مجی مطلوب ہے، ایک عطارہ دین بی ایسامتکین رو کمیا که اس میں صرف باطن مطلوب ہے اور طا ہرمطلوب تہیں

#### بیشیطان کا دھوکہ ہے

یاد رکھے! یہ شیطان کا دھوکہ اور فریب ہے، لہذا ظاہر بھی درست کرتا ضروری ہے البذا ظاہر بھی درست کرتا ضروری ہے، چاہے لیاس ہو، یا کھا تا ہو، یا آ داب محاشرت ہوں، اگر چہ ان سب کا تعلق ظاہر ہے ہے، لیکن ان سب کا تعلق خاہر ہے ہے، لیکن ان سب کا تبرا اثر باطن پر واقع ہوتا ہے، اس لئے لباس کو معمولی سجے کر نظرا تماز نہیں کرنا چاہے۔ جولوگ اسی با تیں کرتے ہیں، ان کو دین کی حقیق فہم حاصل نہیں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو حضور ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے بارے ہیں کوئی ہرایت نہ فرمات ، کوئی تعلیم نہ دیتے، لیکن آ ب عقیق ہم نہ اب بارے ہرایت نہ فرمات ، کوئی تعلیم نہ دیتے، لیکن آ ب عقیق ہیں جہاں لوگوں کے بہک ہیں ہدایات ویں، آ ب کی تعلیمات اسی جگہ پرآ تی ہیں جہاں لوگوں کے بہک جانے اور غلطی میں پڑجانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لئے ان اصولوں کو اور ان تعلیمات کو اجتمام کے ساتھ سنے کی ضرورت ہے۔

## شریعت نے کوئی لباس مخصوص نہیں کیا

شریعت نے لباس کے بارے میں بوی معتدل تعلیمات عطافرمائی
ہیں، چنانچے شریعت نے کوئی خاص لباس مقرر کرکے اور اس کی ہیئے بتاکریہ
نہیں کہا کہ ہرآ دی کے لئے ایبالباس پہننا ضروری ہے، لبندا جوفض اس ہیئے
سے ہٹ کرلباس پہنےگا، وہ مسلمانی کے خلاف ہوگا۔ ایبا اس لئے نہیں کہا کہ
اسلام دین فطرت ہے، اور حالات کے لحاظ ہے، مختلف ممالک کے لحاظ ہے،

وہاں کے موسموں کے لحاظ ہے، وہاں کی ضرور یات کے لحاظ ہے لباس مختلف ہوسکتا ہے، کہیں کسی ہیئت کا لباس ہوسکتا ہے، کہیں اریک، کہیں موٹا، کہیں کسی وضع کا، کہیں کسی ہیئت کا لباس اختیار کیا جاسکتا ہے، لیکن اسلام نے لباس کے بارے بیں بھی بنیادی اصول عطا فرما دیئے، ان اصولوں کی ہرحالت میں رعامیت رکھنی ضروری ہے، ان کو سبحہ لینا جائے۔

### لباس کے جاربنیادی اصول

جو آیت میں نے آپ کے سامنے طاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فی لیاس کے بنیادی اصول بتا دیا ہے، فرمایا کہ:

٠ لِيَبِينَ ادَمَ فَذَانُوَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوَامِ يُ مَوَّا إِنْكُمُ وَمِرِيُشًّا وَلِبَاسُ النَّقُوٰى وَٰلِكَ خَمْرُ \*

(مورة الإعراف، آيت ٢٦)

اے ئی آ دم! ہم نے تمبارے کے ایبالباس اتاراجو
تمباری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کوچھپاتا ہے اور جو
تمبارے کئے زینت کا سبب بنتا ہے، اور تقویٰ کا لباس
تمبارے کئے مب سے بہتر ہے۔

یہ تمن جملے ارشاد فرمائے اور ان تمین جملوں میں اللہ تعالیٰ نے معانی کی کا تنات بھردی ہے۔

#### لباس كايبلا بنيادى مقصد

اس آیت جس اباس کا پہلامقصد یہ بیان فرمایا کہ وہ تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپاسکے۔ "سو آة" کے معنی جی وہ چیز جس کے ذکر کرنے سے یا جس کے ظاہر ہونے ہے انسان شرم محسوس کرے، اس سے مراو ہے "مسز" تو گویا لباس کا سب سے بنیادی مقصد سر" چیپاناہے۔اللہ تعالیٰ نے مرداور عورت کے جمع کے بچھ حسوں کو "مسز" قرار دیا، یعنی وہ جھپانے کی چیز ہے، وہ سر مردوں بی الگ ہے،مردوں بی سر کا حسہ جس کو چھپانا ہر حال میں ضروری ہے، وہ ناف سے لے کر گھٹوں تک کا حسہ ہے، کو چھپانا ہر حال میں ضروری ہے، وہ ناف سے لے کر گھٹوں تک کا حسہ ہے، اس جھے کو کھولنا بلا ضروری ہے، وہ ناف سے لے کر گھٹوں تک کا حسہ ہے، اس جھے کو کھولنا بلا ضرورت جائز نہیں، علاج وغیرہ کی مجبوری میں تو جائز ہے، لیکن عام حالات میں اس کو چھپانا ضروری ہے، عورت کا سارا جسم، سوانے لیکن عام حالات میں اس کو چھپانا ضروری ہے، عورت کا سارا جسم، سوانے چیزے اور گھولنا جائز نہیں۔

لہذا لباس کا بنیادی مقصد ہیہ ہے کہ وہ شریعت کے مقرر کئے ہوئے ستر کے حصات کے مقرر کئے ہوئے ستر کے حصات کو چھپالے، جولباس اس مقصد کو پورا نہ کرے، شریعت کی نگاہ میں وہ لباس ہی تہیں، وہ لباس کہلانے کے لائق ہی تہیں، کیونکہ وہ لباس اپنا بنیادی مقصد پورانہیں کررہا ہے جس کے لئے وہ بنایا حمیا ہے۔

#### لہاس کے تین عیب

لباس کے بنیادی مقصد کو پورا نہ کرنے کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ لباس اتنا چھوٹا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود سرکا پھے دھتہ کھلا رہ گیا، اس لباس کے بارے میں بیر کہا جائے گا کہ اس لباس سے اس کا بنیادی مقصد حاصل نہ ہوا اور کشف عورت ہو گیا۔ دوسری صورت ہے ہے کہ اس لباس سے ستر کو چھپا تو لیا، لیکن وہ لباس اتنا باریک ہے کہ اس سے اندر کا بدن جملک ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ لباس اتنا پرست ہے کہ لباس پہننے کے باوجود جسم کی بناوٹ اور جسم کا ابھار نظر آ رہاہے، یہ بھی ستر کے خلاف ہے۔ اس فروری ہے جو اتنا موٹا ہو کہ اندر سے جسم نہ جھلکے اور وہ اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ ضروری ہے جو اتنا موٹا ہو کہ اندر سے جسم نہ جھلکے اور وہ اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ اندر کے اعضا، کو نمایاں نہ کرے اور اتنا کمل ہو کہ جسم کا کوئی حصہ کھلا نہ رہ جائے، اندر ہے اعضا، کو نمایاں نہ کرے اور اتنا کمل ہو کہ جسم کا کوئی حصہ کھلا نہ رہ جائے، اندر کے اعضا، کو نمایاں نہ کرے اور اتنا کمل ہو کہ جسم کا کوئی حصہ کھلا نہ رہ جائے، اندر کے اعضا، کو نمایاں نہ کرے اور اتنا کمل ہو کہ جسم کا کوئی حصہ کھلا نہ رہ جائے، اندر کے اعضا، کو نمایاں نہ کرے اور اتنا کمل ہو کہ جسم کا کوئی حصہ کھلا نہ رہ جائے، اور دی ہی تین چیز سعورت کے لیاس میں بھی ضروری ہیں۔

#### آج كل كانتكا يبناوا

موجودہ دور کے فیشن نے لباس کے اصل مقصد ہی کومجروح کر دیا ہے، اس لئے کہ آج کل مردوں اور عورتوں میں ایسے لباس رائج ہو گئے ہیں جن میں ا اس کی کوئی پروائیس کہ جسم کا کوئسا حصتہ کھل رہا ہے اور کونسا حصتہ ڈھٹا ہوا ہے، حالا تکہ شریعت کی نگاہ میں وہ لباس لباس ہی نہیں۔ جوخوا تین بہت باریک اور بہت جست لباس پہنتی ہیں جس کی وجہ سے کپڑا پہننے کے باوجودجہم کی ہناوٹ دوسرون کے سامنے نمایاں ہوتی ہے، ایسی خواتین کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ:

> کاسیات عاریات (سیح مسلم، کتاب اللیاس، باب النساء الکاسیات) وہ خواتین لیاس بیننے کے باد جو دینگی ہول گی۔

یعنی لباس پہننا ہوگا مگر نتگی ہوں گی، اس لئے کہ اس کپڑے سے لباس کا دہ بنیادی مقصد حاصل نہ ہوا جس کے لئے اللہ تعالی نے لباس اتارا تھا۔ آج کل خواتین میں میہ وبا اس کثرت سے بھیل چک ہے جس کی کوئی حد نہیں، شرم و حیا سب بالائے طاق ہو کر رہ گئی ہے، اور ایبا لباس رائج ہوگیا جوجم کو چھپانے کے بجائے اور نمایاں کرتا ہے، خدا کے لئے ہم اس بات کوموں کریں اور اپنے اندر فکر پیدا کریں اور اپنے گھروں میں ایسے لباس پر پایندی عاکم کریں جو نبی اندر فکر پیدا کریں اور اپنے گھروں میں ایسے لباس پر پایندی عاکم کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشاوات کے خلاف ہو۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے جمادے دلوں میں بیا حساس اور فکر پیدا فرمائے، آمین۔

## خواتين ان اعضاء کو چھيائيں

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ ، اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے آئین۔شایدی آپ کا کوئی جمعہ ایسا جاتا ہوجس بیس اس پہلو کی طرف متوجہ ندفر ماتے ہوں ، فرمایا کرتے تھے کہ بیہ جو فقتے آج کل عام

رواج پا محے ہیں، ان کو کسی طرح ختم کرو، خوا تین اس حالت میں مجمع عام کے
اندر جارہی ہیں کہ سر کھلا ہوا ہے، باز و کھلے ہوئے ہیں، سینہ کھلا ہوا ہے، پیٹ
کھلا ہوا ہے۔ حالا تکہ '' ستر'' کا تھم ہیہ کہ مرد کے لئے مرد کے سامنے ستر کھولنا
میں جا ترتبیں اور عورفت کے لئے عورت کے سامنے ستر کھولنا جا ترتبیں ، مثلا اگر
کسی عورت نے ایسا لباس پہن لیا جس میں سینہ کھلا ہوا ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے،
باز و کھلے ہوئے ہیں تو اس عورت کو اس حالت میں دوسری عورتوں کے سامنے
باز و کھلے ہوئے ہیں تو اس عورت کو اس حالت میں دوسری عورتوں کے سامنے
آئا ہمی جا ترتبیں ، چہ جا تیکہ اس حالت میں مردوں کے سامنے آئے ، اس لئے
آئا ہمی جا ترتبیں ، چہ جا تیکہ اس حالت میں مردوں کے سامنے آئے ، اس لئے
آئا ہمی جا ترتبیں ، چہ جا تیکہ اس حالت میں مردوں کے سامنے آئے ، اس لئے
آئا ہمی جا ترتبیں ، چہ جا تیکہ اس حالت میں مردوں کے سامنے آئے ، اس لئے

## میناہوں کے بُرے نتائج

آج کل کی شادی کی تقریبات میں جاکر دیکھتے، دہاں کیا حال ہورہا ہے، خواتین بے حیائی کے ساتھ ایے لباس پہن کر مردول کے سامنے آجاتی ہیں، یداللہ تعالی کے عذاب کو دعوت دہینے والی بات نیس ہے تو اور کیا ہے؟ فرنے کی چوف، سینہ تان کر اور ڈھنائی کے ساتھ جب حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی ایس کھٹا خلاف ورزی ہوگی تو اس کے بارے میں مارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے تھے کہ ورحقیقت ان مارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے تھے کہ ورحقیقت ان فنوں نے ہمارے اوپر بیر عذاب مسلط کر رکھا ہے، بیر بدائنی اور بے چینی جو آپ و کھورہے ہیں کہ کسی انسان کی جان و مال محفوظ نیس ہے، ورحقیقت ہماری ان کریم کا ارشاد ہے:

\* وَكَا اَمَنَا بَكُمُ فِنْ ثُمُ مِنْ ثَبَةٍ فَبِمَا كُنَبَتُ ايْدِ يُكُمُو يَعُفُوا عَنْ كَيْثِيرِ \*

(سورة الشوري، آيت ٣٠)

لیمی جو پچھ تہہیں برائی پہنچی ہے دہ سب تہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے پہنچی ہے اور بہت سے محتاہ تو اللہ تعالی معاف ہی فرما ویتے ہیں اور ان پر پکڑ مہیں فرماتے ہیں۔

خداکے لئے اپنے کمروں سے اس فتنے کودور کریں۔

#### قرب قيامت ميس خواتين كي حالت

ایک مدیث میں حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کا ایک
ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ اگر آج کا زمانہ کسی نے نہ دیکھا ہوتا تو وہ فخص جیران ہو
جاتا کہ اس مدیث کا مطلب کیا ہے؟ اور آپ نے اس طرح نقشہ کھینچا جس
طرح کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ دور کی خوا تین کو دیکھ کر بیارشادفر مایا
ہو، اس لئے کہ اس زمانے میں اس کا تصور بھی مشکل تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ
قیامت کے قریب عورتیں لباس بہنے کے باوجود نظی ہول کی اور ان کے سرول
کے بال ایسے ہوں مے جسے بختی اونٹوں کے کو بان ہوتے ہیں۔

اب ظاہر ہے کہ جس زمانے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بات ارشاد فرمائی تھی ، اس زمانے ہیں اس فتما ،

یکی وجہ ہے کہ بعض شراح حدیث نے اس پر کلام کیا ہے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ بختی اونوں کے وہان کی طرح بال کس طرح ہوسکتے ہیں؟ لیکن آج کے جدید فیشن نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشن موئی کو پورا کر دیا اور ایبا لگنا ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی حورتوں کو و کھے کریہ بات ارشا وفر مائی ہو۔ آگے ارشا وفر مائے کہ:

مصيلات ماثلات

(مع مسلم كتاب اللباس وباب التداء الكاسيات)

لینی وہ حورتمی اپنے لیاس ہے، اپنے انداز ہے، اپنے زیب و زینت ادر اپنے بناؤ سنگھار ہے دوسروں کو اپنی طرف ماکل کرنے والی ہوں گاور وس کی طرف ماکل ہونے والی ہوں گی۔

خدا کے لئے اس بات کو ذہن تشین سیجئے کہ یہ جو پچھ فتنے اور مصائب اور بدائنی اور بے چینی ہے، یہ حقیقت میں اس بات کا بتیجہ ہے کہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی حقم کھ لا بغاوت ہور ہی ہے۔
سمجھ آس رہے۔

کھتم کھلا گناہ کرنے والے

ایک بات اور بیجے کہ منا ہوں کی بھی دوستمیں ہیں۔ ایک مناہ وہ ہے جو انسان چوری چھے تنہائی میں کررہا ہے، علی الاعلان دوسروں کے سامنے نہیں کر رہا ہے، علی الاعلان دوسروں کے سامنے نہیں کر رہا ہے اور توب رہا ہے اور توب کہ اور ندا مت بھی ہو جاتی ہے اور توب کی بھی تو باتی ہے اور توب کی بھی تو باتی ہے اور توب کی بھی تو باتی ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسرا شخص علی الاعلان اور کھتم کھتا دوسروں کے کی بھی تو بتی ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسرا شخص علی الاعلان اور کھتم کھتا دوسروں کے

سامنے ممناہ کررہا ہے اور اس پر فخر بھی کررہا ہے کہ میں نے بیمناہ کیا، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

#### كل امتى معافي الاالمجاهرين\_

(صحيح بخارى، كمّاب الاوب، باب مستواالعومنين على نفسه، جديث تمبر٢٠٦٩)

یعنی میری اتسد میں جنے گناہ کرنے والے ہیں، سب کی منفرت کی توقع ہے،
انشاء اللہ سب کی معانی ہو جائے گی، یا تو تو بہ کی توفیق ہو جائے گی یا اللہ تعالی ویسے ہی معان فرما دیں ہے، لیکن وہ لوگ جو ڈ کے کی چوث پر کھتم کھلا علانیہ گناہ کرنے والے ہوں گے، اور اس گناہ پر کھی شرمندہ نہ ہوتے ہوں گے، بلکہ اس گناہ کرفنو اس بحے کر کرتے ہوں گے، بلکہ اس گناہ کو تو اس بحے کر کرتے ہوں گے اور بلکہ اس گناہ کو تو اس بحے کر کرتے ہوں گے اور بلکہ اس گناہ کو تو اس بحے کر کرتے ہوں گے اور بیکہ اس گناہ کو تو اس بح کہ کر کہ تے ہوں گے کہ جو بحی ہم کر رہے ہیں بدرست ہے، اور اگر ان کو سمجھایا جائے تو اس پر بحث کرنے اور مناظرہ کرنے کو تیار ہوجاتے ہوں گے، اور کہتے ہوں گے کہ اس میں کیا حرج ہے؟ کیا ہم زمانے سے کٹ جا کیں؟ کیا ہم وہ اپنے سرلے لیں؟ کیا ہم وہ اپنی ہوگی۔ دقیانوں ہوگر بیٹے جا کیں؟ اور ساری و نیا کے طبعے ہم اپنے سرلے لیں؟ کیا سوسائٹ سے کٹ کر بیٹے جا کیں؟ ایسے لوگوں کی منفرت نہیں ہوگی۔

#### سوسائني کو چپوژ دو

ارے بیتو دیھوکہ اگر سوسائٹ سے کٹ کر اللہ کے ہو جا وُگے تو بیہ کونسا مہنگا سودا ہے؟ ذراغور تو کروکہ بیسوسائٹ کب تک تمہارا ساتھ دے گی؟ تمہیں کہاں تک لے جائے گی؟ یادر کھو کہ قبر میں جانے کے بحد تہارے اعمال کے سواکوئی تہارا ساتھی نہیں ہوگا، اس وقت تم اپنی سوسائی کو مدد کے لئے پکارنا کہ تہاری وجہ ہم بیکام کر رہے تھے، اب آ کر ہماری مدد کرو، کیا اس وقت تمہاری سوسائی کے افراد میں سے کوئی آ کر تمہاری مدد کرے گا؟ اور تہمیں اللہ تعمالی سے عقرا سے گا؟ اس وقت کے بارے میں قرآن کریم کا ارشادہ ہے ؟

مَالَكَ مُونِينَ دُولِينَ اللهُ مِنْ قَالِيَ قَالًا نَصِيرُ (مورة البقرورة يت ١٠٠)

بعن اس وفت الله تعالی کے سوا کوئی تمہارا دلی اور مددگار نبیں ہوگا جو تمہیں عذاب ہے جھڑا سکے۔

تصيحت آموز واقعه

قرآن کریم نے سورہ صافات میں ایک فخض کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے اس شخص کو جب جت میں پہنچا ویں مے اور جت کی ساری نعتیں عطافر ما دیں ہے، اس وقت اس کو اپنے ایک ساتھی اور دوست کا خیال آئے گا کہ معلوم نہیں اس کا کیا حال ہے؟ اس لئے کہ وہ و نیا کے اندر جھے خیال آئے گا کہ معلوم نہیں اس کا کیا حال ہے؟ اس لئے کہ وہ و نیا کے اندر جھے غلط کاموں پر اکسایا کرتا تھا اور جھے سے بحث کیا کرتا تھا کہ آئ کل کے حالات السے جی ماحل ایسا ہے، سوسائٹی کے بہتا ہے ہیں، وقت کے تقاضے یہ جی وغیرہ ، تو ایسی باتیں کر کے جھے ورغلایا کرتا تھا، اب ذرا اس کو جس دیکھوں تو وہ

س حال میں ہے؟ چنانچہ وہ اس کو دیکھنے کے لئے جہنم کے اندر جمائے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ:

> ظَلَعَ فَرَاءُ فِنَ سَوَآءِ الْجَحِيثِمِ قَالَ ثَالِثُو إِثْ كِذُتَّ كَكُرُونِينَ، كَانُولَانِعْمَهُ مَنِ قَلْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَعَشِّرِيْنَ ه

(سورة المُصَلِّف، آيت ۵۷۲۵۵)

جب وہ اس کو دیمنے کے لئے جہنم کے اندر جما کے گا تو اس سائمی کو جہنم کے نئیوں نیج دیمنے گا اور پھر اس کو مخاطب ہوکر اس سے کے گا کہ بی تشم کھا کر کہنا ہوں کہ تو نئے بھے گا اور پھر اس کو مخاطب ہوکر اس سے کے گا کہ بی تشم کھا کر کہنا ہوں کہ تو نئے بھی آ جاتا ، تیری ہوں کہ تو نئے بھی آ جاتا ، تیری بات مان لیتا اور تیری اتباع کرتا تو آئ میرا بھی بھی حشر ہوتا تھا جو حشر تیرا ہو رہا ہے۔ اور اگر میرے ساتھ میرے رب کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال در ہوتی تو جھے ہی ای طرح دھرلیا گیا ہوتا جس طرح آئ تی تھے وھرلیا گیا ہے۔

### ہم بیک ورڈئی سہی

بہرحال! اس سوسائی کے تقاضے یہاں پر تو بوے خوش تما کے میں ،
اکین اگر اس بات پر ایمان ہے کہ ایک دن مرتا ہے اور اللہ تغالی کے سامنے جواب ویتا ہے ، اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور جنت اور جبتم ہمی کوئی چیز ہے ، تو پھر خدا کے لئے اس سوسائی کی باتوں کو چھوڑ و، اس کے ڈر اور خوف کو چھوڑ و، اللہ کے داور میں میں اللہ علیہ دسلم کے احکام کی طرف آ ؤ۔ اور بید

سوسائی جہیں جو طعنے دی ہے،ان طعنوں کو خندہ پیٹانی سے برداشت کرو،اگر سوسائی ہے کہتی ہے کہتم رجعت پند ہو،تم دقیانوس ہو،تم بیک ورڈ (Bake) سوسائی ہے کہتم رجعت پند ہو،تم دقیانوس ہو،تم بیک ورڈ (World بوسائی کو World ہو،تم زمانے کے ساتھ چلنانہیں جانے، تو ایک مرتبداس سوسائی کو ثم شوک کر ادر کمرس کر یہ جواب و سے دو کہ ہم ایسے ہی ہیں،تم اگر ہمارے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہو رکھو، نہیں رکھنا چاہتے تو منت رکھو۔ جب تک ایک مرتبہ یہ نہیں کہو گے،اس وقت تک یادرکھوا یہ سوسائی جہیں جتم کی طرف لے جاتی رہے گی۔

### یہ طعنے مسلمان کے لئے مبارک ہیں

حضرات انبیا علیهم السلام کوممی بیه طعنے دیتے میے ہمحابہ کرائم کوممی بیہ طعنے دیتے میے ہمحابہ کرائم کوممی بیہ طعنے دیے میے ، اور جوشنس بھی دین پر چلنا چاہتا ہے ، اس کو بیہ طعنے دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب تک ان طعنوں کو اپنے لئے باعث فخر نہیں قرار دو کے ، یا در کھو! اس وقت تک کامیا بی حاصل نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اربٹا دے کہ:

#### احكاثروا د حكرالله حتى يقولوا "مجنون"

(منداحد، ج۲،۳ ۲۸)

الله كى باداور ذكراس حد تك كروكه لوك حميس باكل كين كليس مطلب يه به كداكر سومائ ايك طلب به به كداكر سومائ ايك طرف جارى ب، ز كاندا يك طرف جار باب م اس كروتو لوك كرية موثر في كوشش كروتو لوك

مهیس یا کل کہیں ہے، چنانچہ آج اگر کوئی شخص دیا نقداری اور امانت واری ہے کوئی کام کرتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ یا گل ہے،اس کا د ماغ خراب ہو گیا ہے۔ مثلاً آج اگر کوئی مخص سے جاہے کہ بیس رشوت نہ لوں، رشوت مندوں، سود نہ کھاؤں، حرام کا موں ہے اجتناب کروں ماورلباس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام برعمل کروں ، تو اس وقت سوسائی اس کو بہی کہ گی کہ اس کا وہاغ خراب ہے، یہ یا گل ہے، حالانکہ جب سوسائی شہیں یہ کے کہتم یا کل ہو،تمہارا د ماغ خراب ہو گیا ہے تو بید حضور ا قدس صلی الله علیه وسم کی طرف ہے بشارت ہے اور تمہارے لئے باعث فخر کلمہ ہے، اور بیہ وہ لقب ہے جوحضور اقدس صلّی اللّہ علیہ وسلم نے حمہیں دیا ہے۔ البداجس ون مهيس دين كي وجدسے كوئي مخص يد كبدوے كديد ياكل ب،اس دن خوشی مناو اور دورکعت شکرانه کی نفل اوا کرو که الله تعالی نے آج تمہیں اس مقام تک پہنچا دیا جو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک مؤمن کے لئے فر مایا تھا، اس لئے اس سے ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔مولا نا ظفرعلی خان مرحوم نے خوب کہا کہ:

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے ہے ہیں ہدہ دعالم سے خفا میرے لئے ہے

الہذا اگر ساری دنیا کے خفا ہونے کے نتیج میں اللہ تبارک و تعالی ہے تمہار اتعلق جزیائے تو کیا یہ مہنگا سودا ہے؟ یہ دنیاوی زندگی معلوم نہیں کتنے دن کی زندگی ہے، یہ یا تیں اور یہ طعنے سب ختم ہوکررہ جا کیں مے، اور جس ون تمہاری آ کھ بند ہوگی اور وہاں تہارا استقبال ہوگا، اس وقت تم دیکھنا کہ ان طعند دینے والول
کا کیا حشر ہوگا، اور یہ طعنے وینے والے جو آج تم پر ہنس رہے ہیں، قیامت
کے دن یہ ہننے والے روکیں کے اور تم ان پر ہنا کرو گے۔ لہذا ان سوسائی
والوں سے کب تک صلح کرو گے، کب تک ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے رہو
گے، کب تک تم ان کے بیچے چلو گے۔ لہذا جب تک ایک مرتبہ ہتت کرکے
ارادہ نیس کرو گے، اس وقت تک چھٹکا رانہیں ملے گا۔ اور برہنگی کے لباس کا جو
رواج چل پڑاہے، ایک مرتبہ عزم کرکے اس کو ختم کرو۔ الشدتعالی ہم سب کواس
کی ہتے اور تو نیش عطا فرمائے آئیں۔ بہرحال، اللہ تعالی نے لباس کا پہلا
مقصد بیان فرمایا، وہ ہے ستر عورت، جولباس ساتر نہیں، وہ حقیقت میں لباس
تی نہیں، وہ برہنگی ہے۔

#### لباس كا دوسرا مقصد

لباس كا دوسرا مقصد الله تعالى في بديمان فرمايا كه "ريشا" بعنى جم في اس لباس كوتمهار ف لفي ذيبت كى چيز اورخوبصورتى كى چيز بنائى - ايك انسان كى خوبصورتى لباس بن بن به البدالباس ايها بوتا جا به كه جسے و كيه كر انسان كو فرحت ہو، بديبت اور به دهنگانه ہوجس كو د كيه كر دوسرول كونفرت اور كرا ہت ہو، بلكه ايها ہوتا جا ہے جس كو بكن كر زينت كا قائدہ حاصل ہو سكے۔

### ابناول خوش كرنے كيلي فيمتى لباس بہننا

بعض اوقات دل میں بداشعاہ رہتا نے کہ کیما لباس پہنیں؟ اگر بہت مجتی لباس پہنیں؟ اگر بہت مجتی لباس پہنیں اوقات دل میں بداشعا ہو جائے؟ حیتی لباس پہن لیا تو یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں اسراقب میں داخل نہ ہو جائے؟ اگر معمولی لباس پہنیں توکس در ہے کا پہنیں؟

الثدتعالي حضرت تفانوي رحمة الثدعليه كحدرجات بلندفرمائ \_ آ مين \_ الله تعالى نے اس دور كے اعران سے ايها مجيب كام ليا كه آپ نے كوتى چيز پردہ خفا کے اندرنہیں چھوڑی، ہر جرچیز کو دو اور دوجار کرے بالکل واضح کر کے اس ونیا سے تشریف لے گئے۔ چنانچہ آپ نے لباس کے بارے می فرمایا کہ لباس ابيا ہونا جائے جوساتر ہواورساتر ہونے كے ساتھ ساتھ اس سے تعوز اسا آ سائش کا مقعد بھی حاصل ہو، یعنی اس لباس کے ذریعے جسم کو راحت بھی حاصل ہو، آ رام بھی حاصل ہو، ایبا لباس مینے میں کوئی حرج نہیں۔مثلاً پالا لہاس پین لیا، اس خیال سے کہجم کوآ رام مطے گا، اس میں کوئی حرج نہیں، شرعاً جائزے،شریعت نے اس برکوئی یابندی عائد نبیس کی۔ اس طرح اپنے ول كوخوش كرنے كے لئے زيبائش كالباس مينے توبيعى جائز ہے، مثلا أيك كيرا دى رويے كز ہے اور دوسراكيز الحدر وريے كزل رہا ہے، اب اكر ايك فض يندره رويے كرز والا اس كئے خريدے كداس كے ذريعے بيرے جم كوآ رام ليے **کا یااس وجہ ہے کہ یہ کیڑا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، اس کو پیننے ہے میرا دل خوش** ہوگا ، اور اللہ تعالی نے بچھے اتن وسعت دی ہے کہ میں وس رو بے کے بجائے

پندرہ رو ہے گز والا کپڑا پہن سکتا ہوں، تو ہے اسراف میں داخل نہیں ہے اور محناہ مجی نہیں ہے، بلکہ شرعاً بیمی جائز ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے حمہیں وسعت مجمی دی ہے اور تم اپنا ول خوش کرنے کے لئے ایسا کپڑا پہن رہے ہو، اس لئے جائز ہے۔

### مالداركوا يحف كيرب يبننا جائب

بلکہ جس مخص کی آ مدنی اچھی ہو، اس کے لئے خراب متم کا کپڑا اور بہت محفیات کا لیاس پہننا کوئی پہندیدہ بات نہیں، چنانچہ حدیث شریف بیل ہے کہ ایک صاحب حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیس حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت بیس حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صاحب بہت بدیجئت میں کا پرانا لباس پہنے ہوئے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے یو چھا:

"الك مال؟ قال نعسم، قال امن اى المال؟ قال قد اتافس الله من الابل والغنشم والغيل والقِيق، قال: فاذا اتاك الله مالا غليرا تُرنعمة الله عليك وكرامته "

(ابعداؤد، کاب الله مرب باب فی المتعلقان وفی خسل اللوب، مدید نبر ۱۳ میم) حضور صلی الله و مربی باب الله مربی الله الله من الله

عطا فرمایا ہے بین اونٹ، بحریاں، محوز ہے اور غلام سب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تہمیں مال ویا ہے تو اس کے انعامات کا کہ اثر تمہارے لباس سے بھی ظاہر ہونا چاہئے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب پچھ دے رکھا ہے، لیکن فقیر اور گدا کر کی طرح پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ لبندا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر طاہر ہونے کا مطلب سے ہے کہ اپنے آ رام کی خاطر اور اپنی آ سائش یا زیبائش کی خاطر کوئی شخص اچھا اور قیمتی لباس پین لے تو اس میں بھی کوئی مختا ہے۔

#### حضور عظي كافتمتى لباس ببننا

میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات جومشہور ہوگئی کہ ' کالی کملی والے' اس بات کو ہمارے شاعروں نے بہت ' شہور کر دیا ، یہ بات سی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ حیات طبیہ سادگی کی حالت میں ہر ہوئی ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح یہ منقول ہے کہ آپ موٹا کیڑا زیب تن فرماتے سے ، اور جہاں یہ منقول ہے کہ آپ موٹا کیڑا زیب تن فرماتے سے ، اور جہاں یہ منقول ہے کہ آپ موٹا کیڑا زیب تن فرما نے سے ، اور جہاں یہ منقول ہے کہ آپ موٹا کیڑا وریں استعال فرما کیں ، اس طرح آپ کے بارے میں یہ بیسی منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جیتہ زیب تن فرمایا جس کی قیمت دو ہزار دیتارتھی ، وجہ اس کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہڑمل شریعت کا حقتہ بنتا تھا ، اس لئے ہم جیسے کمزوروں کے لئے یہ علیہ وسلم کا ہڑمل شریعت کا حقتہ بنتا تھا ، اس لئے ہم جیسے کمزوروں کے لئے یہ

مجمی کرکے وکھا دیا کہ اگرتم اپنی جسمانی راحت اور آسائش کے لئے کوئی قیمتی لباس بہننا جاہتے ہوتو ریبھی جائز ہے۔

### نمائش اور دکھا وا جا ئر تہیں

لیکن اگر لباس بہنے سے نہ تو آ سائش مقصود ہے اور نہ آ رائش مقصود ہے، بلکہ نمائش اور دکھا وامقصود ہے، تا کہ لوگ دیکھیں کہ ہم نے اتنا شاندار کپڑا پہنا ہوا ہے، اور اتنا اعلی درجے کا لباس بہنا ہوا ہے، اور به دکھا نامقصود ہے کہ ہم بڑی ودلت والے اور بڑے پہنے والے ہیں، اور دوسروں پر بڑائی جتاتا اور ووسروں پر بڑائی جتاتا اور ووسروں پر بڑائی جتاتا اور ووسروں پر برحب جمانامقصود ہے تو بیسب با تیس نمائش میں واخل ہیں اور حرام ہیں، اس لئے کہ نمائش کی خاطر جو بھی لباس بہنا جائے وہ حرام ہے۔

### يہاں شيخ کی ضرورت

ان دونوں ہاتوں میں بہت یاریک فرق ہے کہ اپنا دل خوش کرنا مقصود ہے ہا دوسروں پراپی بڑائی جانا مقصود ہے ، یہ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ لباس اپنا دل خوش کرنے کے لئے پہنا ہے؟ دوسروں پر بڑائی جنانے کے لئے پہنا ہے؟ یہ فیصلہ کرنا ہرایک کے بس کا کام نہیں۔اس مقصد کے لئے کی مصلح اور دہنما کی ضرورت پڑتی ہے ، وہ ان دونوں کے درمیان فرق کرکے بنا دیتا ہے کہ اس ونت جو کپڑے تم مہن رہے ہواور یہ کہدرہے ہوکہ اپنا دل خوش کرنے کے لئے کہ اس مقت جو کپڑے تم مہن رہے ہواور یہ کہدرہے ہوکہ اپنا دل خوش کرنے کے لئے گہن رہا ہوں ، یہ دراصل شیطان کا دھوکا ہے،حقیقت میں ان کپڑوں کے پہنے کا

مقصد دوسرول پر برائی ظاہر کرنا ہے۔ اور بعض اوقات اس کے برنگس بھی ہو
جاتا ہے۔ بہرحال! کی شُخ کی ضرورت ہے۔ اور یہ پیری مریدی در حقیقت
ای کام کے لئے ہوتی ہے کہ اس شم کے کاموں بی اس سے رہنمائی حاصل کی
جائے کہ اس وقت میرے ساتھ یہ صورت حال ہے، بتا ہے کہ اس وقت ایسے
کپڑے پہنوں یا نہ پہنوں؟ ووشخ بتا تا ہے کہ اس وقت ایسے کپڑے پہنوا ور
اس وقت مت پہنو۔ نمائش اور آسائش بیں یہ یار یک فرق ہے۔ ونیا کے جتنے
کام ہیں، چاہے وہ لباس ہو، یا کھانا ہو، یا جوتے ہوں، یا مکان ہو، ان سب
میں یہ اصول کارفر ما ہے جو حضرت تھانوی رحمتہ الشعلیہ نے بیان فرما دیا ہے۔
میں یہ اصول کارفر ما ہے جو حضرت تھانوی رحمتہ الشعلیہ نے بیان فرما دیا ہے۔
میں یہ اصول کارفر ما ہے جو حضرت تھانوی رحمتہ الشعلیہ نے بیان فرما دیا ہے۔

## امراف اورتكبرے بيخة

ای کے حضور اقدی صلی الله علیه وسلم کا برا اصولی ارشاد ہے کہ:

" كل ماشئت والبس ماشئت ما اخطئتك اثنتان ، سسرف ومخيسلة"

(میخ بخاری کآب اللهاس الباب البارا)

لینی جو چاہو کماؤ اور جو چاہو پہنو،لیکن دو چیز ول سے پر بیز کرو: ایک اسراف سے اور دوسرے کیر سے۔ مطلب بی ہے کہ جس طرح کا کپڑا چاہو پہنو، تہارے لئے بیہ جائز ہے،لیکن اسراف نہ ہو، اور اسراف ای وقت ہوتا ہے جب آ دمی نمائش کے لئے کپڑا پہنتا ہے۔ اور دوسرے بیاکہ جس کپڑے کو پہن

كر كبريدا مو، اس سے بجد ليكن كون سے كيڑ سے اسراف موكميا اوركون ے کیڑے سے تھبر پیدا ہو گیا، اس کے لئے کسی شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بناتا ا عدك يهال تكبر موكميا اوريهال اسراف موكميا- ببرحال، بس بدعوض كرر ما تھا کہ لیاس کا دومرا مقصد ہے زینت،لیکن اس زینت کی حدود ہیں، بس ان مدود شریعت کے اندر رو کرجتنی زینت کر سکتے ہو، اس کو اختیار کرلو، لیکن اگر ان حدود سے باہرنکل کرزینت اختیار کرد کے تو بیترام ہوگی اور ناجائز ہوگی۔

فیشن کے پیھیے نہ چلیں

آج كل عجيب مزاج بن حميا ہے كدائي بنديا نابندكا كوئى معيارتين، بس جوفیشن چل کیا وہ پند ہے، اور جو چیز فیشن سے باہر ہوگئ وہ ناپند ہے، ا کے زمانے میں ایک چیز کا فیشن جل رہاہے تو اب اس کو پہند کیا جانے لگا اور اس کی تعربف کی جائے گئی کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور جب اس کا فیشن نکل ممیا تواب ای کی برائی شروع ہوگئ۔مثلا ایک زمانے میں کمی اور بیچی تیمس کا فیشن چل کیا تو اب جس کوہمی و کیمووہ لبی قبیص پہن رہا ہے اور اس کے فضائل میان كرريا ہے اوراس كى تعريف كرريا ہے كہ يہ بہت الحجى چيز ہے اور جب او تجي تیص سنے کا فیشن چل بڑا تو اب او تجی تیس کی تعربیف ہور بی ہے اور اس کو پندیدہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ فیش کے تابع ہوکر خوبصورتی اور برصورتی کا تعنین سیح نہیں، بلکہ اینے آپ کو جو چیز اعمی گلے ادر اپنے خیال کو جو چیز خوبصورت کیے، اس کو پہننے کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔

#### مَن بِمَا تَا كَمَا وَ بَمَن بِمَا تَا يِهِبُو

ہمارے بہاں ہندی جس ایک مقولہ مشہور تھا کہ 'دکھائے من بھاتا اور پہنے جگ بھاتا' یعنی کھائے تو وہ چیز جو اپنے مُن کو بھائے، اپنے دل کو اچھی گئے، اپنا دل اس سے خوش ہواور اپنے آپ کو پیند ہو۔ لیکن لباس وہ پہنے جو جگ کو بھائے۔ جگ سے مراد زمانہ یعنی جوزمانے کے لوگوں کو پہند ہو، زمانے کے لوگ جس کو بیند کریں اور ان کی آ تکھوں کو اچھا گئے۔ یہ کہاوت مشہور ہے، لیکن بیاسلامی اصول نہیں، اسلامی اصول یہ ہے کہ پہنے بھی مُن بھاتا اور کھائے بھی مُن بھاتا، اور ' جگ بھاتا' والی بات نہ لباس جس درست ہے اور نہ کھائے میں درست ہے اور نہ کھائے کی میں میں درست ہے اور نہ کھائے میں درست ہے اور نہ کھائے کہا ہے کہا ہ

## خواتنین اورفیشن پرستی

اس معالمے میں آج کل خاص طور پرخوا تنن کا مزاج قابل اصلاح ہے۔ خوا تنن کا مزاج قابل اصلاح ہے۔ خوا تنن سیجھتی ہیں کہ لہاس اینے لئے نہیں بلکہ دوسروں کے لئے ہے، اس لئے لباس پہن کرا ہے ول کوخوش کرنے کا معالمہ بعد کا ہے، اصل ہے ہے کہ در کیھنے والے اس لباس کو و کیوکراش کوفیشن کے مطابق قرار دیں اور اس کی

تعریف کریں ، اور ہمارا لباس و کیم کرلوگ ہے سمجھیں کہ بیہ بڑے لوگ ہیں۔ بیہ یا تنس عورتوں میں بہت زیادہ بائی جاتی ہیں اور اس کا متیجہ یہ ہے کہ یہ عورتیں اینے مکمر میں اینے شوہروں کے سامنے تو میٹی کچیلی رہیں گی ادراح پھالیاس پیننے کا خیال بھی نہیں آئے گا،لیکن جہاں کہیں گھرے باہر نکلنے کی نوبت آخمی یا کسی تقریب میں شرکت کی نوبت آعمیٰ تو پھراس کے لئے اس بات کا اہتمام کیا جا ر ہا ہے کہ وہ لیاس فیشن کے مطابق ہواور اس کے پیننے کے نتیجے ہیں وہ لوگ ہمیں دولت مند مجھیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ایک لباس ایک تقریب کے اندر مہین لیا تو اب وہ لباس دوسری تقریب کے اندر نہیں بہنا جاسکتا، اب وہ لباس حرام ہو کمیا، اس کئے کہ اگر وہی لباس پہن کر دوسری تقریب میں جلے مسے تو دوسری خواتین سیمجمیں گی کہ ان کے پاس تو ایک ہی جوڑا ہے،سب جگہ وہی ایک جوڑا پہن کرآ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے عاری بےعزتی ہو جائے کی۔ درحقیقت ان باتول کے پس مردہ نمائش کا جذبہ ہے اور بینمائش کا جذبہ ممنوع ہے، البتہ نمائش کے ارادے اور اہتمام کے بغیر کوئی خاتون اینے ول کو جُوشِ كرنے كے لئے آج ايك جوڑا يكن لے اور كل كو دوسرا جوڑا يكن لے ، اور الله تعالى في عطائهي فرمايا ب، تواس مين كوئي مضا تقتربيس.

### حضرت امام ما لک اور نئے جوڑ ہے

ہمارے برزگوں میں بھی ایسے لوگ گزرے میں جو بہت اچھا اور عمدہ لباس بہنا کرتے تھے، حضرت امام مالک رحمة الله علیه کا نام آپ نے سنا ہوگا،

جو بڑے درجے کے امام کزرے ہیں، مدینہ طنیبہ کے رہنے والے، امام دارا مجر ق، ان کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا کہ دہ برروز ایک نیا جوڑا يهنا كرتے تھے، كويا كدان كے لئے سال ميں تمن سوساتھ جوڑے بنے تھے، اور جو جوڑا ایک دن پہنا، وہ ووبارہ بدن پرنہیں آتا تھا، ووسرے دن دوسرا خوڑ ا تيسرے دن تيسرا جوڑا -كى كو خيال آيا كه جرروز نيا جوڑا پېنتا تو اسراف ہے، چنانچەاس نے آپ سے كما كەحفرت بدروزان نيا جوزا يبننا تو اسراف يس واظل ہے؟ انہوں نے جواب و یا کہ میں کیا کروں، بات وراصل بہے کہ جب سال شروع ہوتا ہے تو میرا ایک دوست تین سوساٹھ جوڑ ہےسلوا کر میرے مگر الے تا ہے، اور بہ كہتا ہے كہ بيآ بكا روز كا ايك جوڑا ہے، اب يل نے خود ے تو اس بات کا اہتمام نبیں کیا کہ روزان ایک نیا جوڑا پہنوں ، اگر میں ان جوڑوں کو واپس کردوں تو اس کی ول شکنی ہوتی ہے، اور اگر نہ پینوں تو بھی اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس کا ہدید دینے کا مقصد بدہے کہ میں روزانہ نیا جوڑا پہنوں، اس لئے میں روزانہ ایک جوڑا بدلاً ہوں، اور اس کو اتارینے کے بعد کی مستحق کودے ویتا ہوں،جس کی وجے سے بہت سے اللہ کے بندوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ بہرحال! ان کا روزانہ نیا جوڑا پہننا دکھاوے کے لے تہیں تنبا بلکہ جس نے ہر بیدویا تفااس کا ول خوش کرنے کی خاطر عضا۔

حضرت تقانویٌ کا ایک واقعہ

ا كيك برا عجيب وغريب واقعد ياد آسمياء بيدواقعد من في البيخ والدماجد

حضرت مولا نامفتی محتشنع صاحب رحمة الله علیه ہے سنا ہے، برداسبق آ موز واقعہ ے، وہ بےکہ معزرت مولانا اِنٹرف علی صاحب مقانوی رحمۃ انٹہ علیہ کی وہ اہلیہ تحمیں، ایک بڑی اور ایک جیونی، دونوں کو حضرت والا سے بہت تعلق تھا، کیکن بدی ورانیماحید برانے وقتوں کی تمیں اور حضرت والاکوزیادہ سے زیادہ آرام پہنچانے کی فکر میں رہتی تھیں،عید آنے والی تھی، برسی پیرانی صاحبہ کے دل میں خیال آیا که حعزت والا کے لئے کسی عمدہ اور اچھے کپڑے کا اچکن بنایا جائے۔ اس زمانے بیں ایک کیڑا چلا کرتا تھا، جس کا نام تھا'' آ تھے کا نشہ' یہ بڑا شوخ حتم کا کپڑا ہوتا تھا۔اب حضرت والا ہے یو جھے بغیر کپڑ اخرید کر اس کا اچکن سینا شروع کر دیا، اور حعزمت والا کواس خیال سے نہیں بتایا کہ اچکن سلنے کے بعد جب اجا تک میں ان کو چیش کروں کی تو اجا تک طنے سے خوشی زیادہ ہوگی ، اور سادا رمضان اس کے سینے میں مشغول رہیں ، اس کے کداس زمانے میں مشین كارداج تو تغانبين، ماتحد يه سلائي موتى تقى، چنانچه جب وه سل كرتيار موكميا تو عید کی رات کو وہ انچکن حضرت والا کی خدمت میں پیش کر کے کہا کہ میں نے آب کے لئے بیا چکن تیار کیا ہے، میرا ول جاہ رہا ہے کہ آپ اس کو پہن کر عيدگاه جائيس اورعيدي نماز يرحيس-اب كهال حضرت والا كامزاج اوركهال وہ شوخ اچکن، دہ تو حعزت والا کے مزاج کے بالکل خلاف تھا۔لیکن حعزت فرماتے ہیں کہ اگر میں میننے ہے انکار کروں تو ان کا دل ثوث جائے گا، اس کئے کدانہوں نے تو بورا رمضان اس کے سینے میں محنت کی اور محبّت سے محنت كى ، اس كنة آب نے ان كا ول ركھنے كے لئے فرمايا كرتم نے توبير ماشاء اللہ

بڑا اچھا اچکن بنایا ہے، اور پھر آپ نے وہ اچکن پہنا اور عیدگاہ میں پہنچ اور نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک آ ومی آپ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت آپ نے یہ جو اچکن پہنا ہے، یہ آپ کوزیب نہیں ویتا، اس لئے کہ یہ بہت شوخ قسم کا اچکن ہے، حضرت نے جواب میں فرمایا کہ ہاں بھائی! تم بات تو ٹھیک کہدرہے ہو، اور یہ کہہ کر پھر آپ نے وہ اچکن اتارا اور ای محفق کو دے ویا کہ یہ تہمیں ہویہ ہے، اس کوتم پہن لو۔

# دوسرے کا دل خوش کرنا

بہرعال! انسان البجھے ہے اُچھالباس اپنا دل خوش کرنے کے لئے پہنے، اینے گھروالوں کا دل خوش کرنے کے لئے پہنے، اور کسی ہدیدا در تحفہ دینے والے کا دل خوش کرنے کے لئے پہنے تو اس میں کوئی مضا نقد نہیں، لیکن اجھا لباس اس معنی مضا نقد نہیں، لیکن اجھا لباس اس متعمد کے لئے پہنا تا کہ لوگ مجھے بروا سمجھیں، میں نیشن اببل نظر آؤوں، میں دنیا والوں کے سامنے بروا بن جاؤں، اور نمائش اور دکھاوے کے لئے پہنے تو سیعنداب کی چیز ہے اور حرام ہے، اس سے بچنا جا ہے۔

### لباس کے بارے میں تیسرا اصول

لباس کے بارے میں شریعت نے جو تیسرا اصول بیان فرمایا، وہ ہے
" تشبه ہے پچا" یعنی ایبا لباس پہننا جس کو پہن کر انسان کی غیر سلم قوم کا
فردنظرا کے ، اوراس مقصد ہے وہ لباس پہنے تا کہ میں ان جیسا ہوجاؤں ، اس کو
شریعت میں تشبه کہتے ہیں۔ دوسر لفظوں میں یوں کہا جائے کہ کس غیر سلم
قوم کی نظالی کی نبیت ہے کوئی لباس پہننا، اس سے قطع نظر کہ وہ چیز ہمیں پند
ہے یانہیں، وہ اچھی ہے یا بری، لین چونکہ فلاں قوم کی نقالی کرئی ہے، بس ان
کی نظالی کے پیش نظر اس لباس کو اختیار کیا جا رہا ہے، اس کو "خشبه" کہا جا تا
ہے۔ اس نقالی پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی
ہے۔ چنا نیجارشاد فرمایا کہ:

#### من تشبه بقوم فعومنهم

(ابوداؤد، كتاب اللباس، باب في لبس الشهره، مديث تميراسنيم)

یعنی جو شخص سمی توم کے ساتھ مشتہ اختیار کرے، اس کی نقالی کرے، اور ان جیہا بنتے کی کوشش کرے، تو وہ انہیں میں سے ہے، محویا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، ای قوم کا ایک فرد ہے، اس کئے کہ بیٹنس انہی کو پہند کر رہاہے، انہی سے مجتب رکھتا ہے، انہی جبیبا بنتا جا ہتا ہے، تو ابلی کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، اُللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آمین۔

# "تشبه" كى حقيقت

تشبه کے بارے یں یہ بات مجود لینی جائے کہ یہ تشبه "کسی ایسے کام ہوتی ہے اور کب اس کی ممانعت آتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایسے کام میں وسری قوم کی نظالی کرنا جوئی نفسہ براکام ہے ادر شریعت کے اصول کے ظاف ہے، ایسے کام میں نظالی تو حرام ہی ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ کام آگر چہ ٹی نفسہ تو برائیس ہے بلکہ مباح ہے، لیکن یہ فض اس غرض سے وہ کام کر رہا ہے کہ میں ان جیسا نظر آوں اور دیکھنے میں ان جیسا لگوں اور اہتمام کر کے ان جیسا بنے کی کوشش کر رہا ہے ہتو اس صورت میں وہ مباح کام بھی حرام اور ناجائز ہو جاتا ہے۔

### گلے میں زقار ڈالتا

مثل ہندوا ہے گلے میں زقار ڈالا کرتے ہیں، اب بدزقار ایک طرح کا ہار ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ویسے ہی اتفاقا ڈال لے تو کوئی ممناہ کا کام نہیں ہے، ناجائز اور حرام کام نہیں ہے بلکہ مباح ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس مقصد کے لئے اپنے گلے میں '' زقار'' ڈال رہا ہے تا کہ میں ان جیسا لگوں تو بیہ ناجائز اورحرام ہے اور" تشبه "مل داخل ہے۔

### ماتنے برقشقه لگاتا

يا مثلًا مندوعورتين اين مات يرسرخ قشقه لكاتى بين، اب أكر بالفرض ہندوعورتوں میں اس طرح قشقہ لگانے کا رواج نہ ہوتا اور کوئی مسلمان عورت خوبصورتی اور زینت سے لئے لگاتی تو بیکام نی نفسہ مباح تفا، کوئی ناجائز اور حرام نبیں تھا، لیکن اب اگر ایک عورت قشقہ اس لئے لگا رہی ہے تا کہ میں ان کا فيشن اختيار كروں اور ان جيسي نظر آؤں، تو اس صورت ميں پير قشقه لگانا حرام ہے اور ناجائز ہے۔ ہندوستان میں مسلمان عورتیں تو ان کی مشابہت اختیار كرنے كيلئے يەقشقە لگاتى بير، ليكن اب سنا ہے كه يهاں پاكستان بيل بعى عورتوں من قشقه لكانے كا رواج شروع موكميا ہے، حالاتك يهال مندوعورتوں كساته معاشرت بحى نبيس ب،اس كے باوجودمسلمان خواتمن اسين ماستے ير بيقشقه لكاتى بين توبيان كے ساتھ" نشبه" اختيار كرنا ہے ، جوحرام اور تاجائز ہے۔ لبندا کوئی عمل جو اگر جہ نی نفسہ جائز اور مباح ہو، مگر اس کے ذریعےہ دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنامقصود ہواس کو" تشبّه" کہتے ہیں، جس کو حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے تاجائز اور حرام قرار دیا ہے۔

يتلون يهننا

ای مندرجد بالا اصول کی بنیاد پر بدکها جائے گا کہ جولباس میمی توم کا

شارن چکاہے۔ یعنی دہ ابس اس قوم کی اتمیازی علامت بن چکاہے، آگران کی نقالی کی غرض ہے ایسا لباس اختیار کیا جائے گا تو وہ حرام اور تاجائز ہوگا اور گناہ ہوگا۔ مثلاً آج کل مردوں میں کوٹ پتلون کا روائ چل پڑا ہے اس میں بعض باتیں تو ٹی نفسہ بھی تاجائز ہیں، چاہا اس میں تشته پایا جائے یا نہ پایا جائے، باتیں تو ٹی نفسہ بھی تاجائز ہیں، چاہا اس میں تشته پایا جائے یا نہ پایا جائے، چا نچ ایک خرابی تو یہ ہے کہ یہ پتلون مختوں سے نیچ بہنی جاتی ہے، اور کوئی لباس بھی مردوں کے لئے نخوں سے نیچ پہنیا جائز نہیں۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ آگر پتلون الی چست ہوکہ اس کی وجہ سے اعشا نمایاں ہوں، تو پھرلباس کا جو بنیادی مقصد تھا، یعنی ''سر'' کرتا، وہ حاصل نہ ہوا تو پھر وہ لباس شری کیا ظ جو بنیادی مقصد تھا، یعنی ''سر'' کرتا، وہ حاصل نہ ہوا تو پھر وہ لباس شری کیا ظ ہو بنیا جائز نہیں، لیکن آگر کوئی شخص اس بات کا اجتمام کرے کہ وہ پتلون چست شہو، بلکہ ڈھیلی ڈھائی وہ اور اس کا اجتمام کرے کہ وہ پتلون ٹینن نی نفسہ مباح ہے۔

لین اگرکوئی شخص پتلون اس مقصد سے پہنے تا کہ میں انگریز نظر آؤں،
اور میں ان کی تقالی کروں اور ان جیسا بن جاؤں، تو اس صورت میں پتلون
پہننا حرام اور ناجائز ہے اور قلشبتہ "میں وافل ہے، لیکن آگر نقالی مقصود نہیں
ہے اور اس بات کا بھی اہتمام کر رہا ہے کہ پتلون شخوں ہے او تی ہواور ڈھیلی
ہو، تو ایس صورت میں اس کے پہننے کو حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن فی نفسہ اس
پتلون کا پہننا پھر بھی اچھانہیں اور کراہت سے فالی نہیں۔ کیوں؟ اس بات کو
ذراغور سے بچھے لیں۔

### تشبته اورمشابهت ميس فرق

وہ بہ کہ بہ دو چزیں الگ الگ ہیں، ایک استہ " اور ایک ہے"

د'مثابہت' دونوں ہیں فرق ہے۔ 'تشبه ' کے معنی تو یہ ہیں کہ آ دی ارادہ

کرکے تقالی کرے، اور ارادہ کرکے ان جیسا بننے کی کوشش کرے، یہ تو بالکل

ہی ناجا تزہے۔ دوسری چیز ہے 'مشابہت' یعنی اس جیسا بننے کا ارادہ تو نہیں کیا

تھا، لیکن اس عمل سے ان کے ساتھ مشابہت خود بخود پیدا ہوگئی۔ یہ ''مشابہت' جوخود بخود پیدا ہوگئی۔ یہ ''مشابہت' جوخود بخود پیدا ہو جائے حرام تو نہیں، لین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت مشابہت پیدا ہونے سے بھی نہین کی تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اس کی ضرورت مشابہت پیدا ہونے سے بھی نہین کی تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اس کی کوشش کرد کہ ان سے اقبیاز رہے، مسلمان قوم اور مسلمان ملت کا ایک اقبیاز میں جونا چا ہے، ایسا نہ ہو کہ دیکھ کر بید چہ ہی نہیں، سرسے کے کریاؤں تک اپنا حلیہ ایسا باتا کر رکھا ہے کہ دیکھ کر بید چہ ہی نہیں جات کہ یہ مسلمان ہے یانہیں ، اس کو سلام کریں یا نہ کریں، مباحات کے ذریعہ بھی ایسا صلیہ بنانا پہند یہ نہیں ، اس کو سلام کریں یا نہ کریں، مباحات کے ذریعہ بھی ایسا صلیہ بنانا پہند یہ نہیں ۔

# حضور ﷺ کامشابہت سے دورر بنے کا اہتمام

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے'' مشابہت'' سے بیخے کا انتا اہتمام فر مایا کے بحرم کی وس تاریخ کو عاشورہ کے دن روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا کام ہے، اور جب آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم ہجرت کرکے مدینه منورہ تشریف لائے تو ابتداء یں عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور رمضان کے روزے اس وقت تک فرض نہیں ہوئے تھے، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرض ہو گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسورخ ہوگئ، اب فرض تو ندرہا، البنة نقل اور مستحب بن ممیار کیا ۔ لیکن حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کو بیم معلوم ہوا کہ یہودی بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر مسلمان عاشورہ کے دن روزہ رکھیں مے تو وہ یہود ہوں کی تھا کی میں تو نہیں رکھیں گے، وہ تو حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی اتباع میں رکھیں گئے۔ لیکن حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی اتباع میں رکھیں گے۔ لیکن حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم میں زعرہ رکھیں گئے۔ لیکن حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم میں زعرہ یا تو عاشورہ کے ساتھ ایک روزہ اور طاکر رکھوں گا، یا تو بی تاریخ کا روزہ یا میں تاریخ کا روزہ یا سے علی دگی اور انتہاز ہوجائے۔ (منداح، جامی ۲۳۲)

### مشركين كي مخالفت كرو

ایک صدیت شریف می صنوراقدی صلی الله علیه وسلم نے قرمایا کہ:
"خالفهاالمشرکین"

(میخ پخاری، کتاب اللباس، باب تقلیم الاظفار ، مدیث تمبر۵۸۹۳)

مشركين كے طريقوں كى مخالفت كرو۔ لينى انہوں نے جيے طريقے اختيار كئے بيں بتم ان سے الگ اپنا طريقه بناؤ۔ چنانچه ايك حديث بيس فر مايا:

\* فوق حابينا وبين المشركين العمائم على القلانس"

(ابوداؤد: كتاب اللباس، باب في العمائم، صديث تمير ٨٥٠٨)

یعن ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ٹو پی پرعمامہ پہننا ہے، لیتی بے مشرکین عمامہ کے بیٹے ٹو بیال نہیں پہنتے ہیں، تم ان کی خالفت کر وا در عمامہ کے بیٹے ٹو پیال نہیں پہنتے ہیں، تم ان کی خالفت کر وا در عمامہ کی بینا کرو۔ حالا نکہ یغیر ٹو پی کے عمامہ پہننا کوئی ناجائز اور حرام نہیں، لیکن ذراسی مشابہت سے نیجے ہو کی کے حضور اقد س ملی الله علیہ وسلم نے بیتے مفرمایا کہ عمامہ کے بیٹے ٹو پی پہنو، تا کہ اشتباہ لا زم نہ آ ہے، لبذا بلا وجرکس ووسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا اچھانہیں ہے، آ دی اس سے جتنا ہے بہتر ہے۔ اس کے حضرات محابہ کرام رضوان الله تعالی علیم اجھین اس کا بہت اجتمام فرماتے متے کہ دوسری قوموں کی مشابہت پیدا نہ ہو۔

# مسلمان ایک متازقوم ہے

سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک الگ توم بنایا اور ایٹ کروہ میں شامل فر ما کر تمہارا نام '' تحزب اللہ'' رکھا، یعنی اللہ کا کروہ ، ساری و نیا ایک طرف اور تم ایک طرف ۔ قرآن کریم نے بیان فر مایا کہ بنیا دی طور پر پوری و نیا میں دو جماعتیں ہیں ، چنانچے فر مایا کہ:

#### " خَلَقَكُهُ فَيِنْكُهُ كَافِرٌ فَهِتُكُمُ مُؤْمِنٌ "

(مورة التفاين وآيت)

یعنی دو جماعتیں ہیں: ایک کافر اور ایک مؤمن، اس لئے مؤمن کو بھی کافر کی جماعت کے ساتھ مخلوط نہ ہونا چاہئے، اس کا امتیاز ہونا چاہئے اس کے لباس میں، اس کی پوشاک میں، اس کی وضع قطع میں، اس کے اشھنے بیٹھنے میں، اس کے طریق ادا میں، ہر چیز میں اسلامی رنگ نمایاں ہونا چاہئے، اب اگر سلمان و وسروں کا طریقہ اختیار کرلے تو اس کے نتیج میں وہ انٹیاز مث جائے گا۔

اب آج دیچولوکہ بیہ جوطریقہ چل پڑا ہے کہ سب کا لباس ایک جیہا ہے، اگرتم کسی مجمع میں جاؤ سے تو یہ پند لگانا مشکل ہوگا کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان ہے، ادر تمکی کون مسلمان ہیں ہے، نہ لباس سے پند لگا کے ہیں، نہ پوشاک سے، اور نہ کسی اور انداز سے اب کوسلام کریں یا نہ کریں؟ اور اس سے کستم کی باتیں کریں؟ لہذا ان خرابیوں کے سنز باب کے لئے حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قشتہ ہے ہمی بچو، اس لئے کہ وہ تو بالکل ہی حرام ہے، اور

"مشابہت" سے بھی بچو، اور بے مشابہت بھی کراہت سے خالی نہیں ہے اور پیندیدہ بھی نہیں ہے۔

# بہ بے غیرتی کی بات ہے

یکتی بے غیرتی کی بات ہے کہ انسان ایک ایسی قوم کالباس پیندکر کے اس کو اختیار کرے جس قوم نے حمیس ہرطر پنقے سے غلای کی چکی ہیں پیسا، تمہارے اوپرظلم وستم توڑے، تمہارے خلاف سازشیں کیس، تمہیں موت کے محاث اتارا، اورظلم وستم کا کوئی طریقہ ایسانہیں ہے جو اس نے فروگذاشت کردیا ہو، ابتم الی توم کے طریقوں کوعزت اور تحریم کے ساتھ اختیار کرو، یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔

# أتكريزون كى تنك نظري

نوگ جمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ جواس میں کا لباس پہنے ہے منع کرتے ہیں، یہ تنگ نظری کی بات ہے۔ اور الی بات کہنے والوں کو تنگ نظر کہا جاتا ہے، حالانکہ جس قوم کا لباس تم اختیار کر رہے ہو، اس کی تنگ نظری اور اس کی مسلمان دشمنی کا عالم یہ ہے کہ جب اس نے ہندوستان پر قبعتہ کیا تو ہمارے مخل مسلمان دشمنی کا عالم یہ ہے کہ جب اس نے ہندوستان پر قبعتہ کیا تو ہمارے مخل مسلمان بادشاہوں کا جولیاس تھا، لیعنی عمامہ اور خاص شلوار قبیص، اس نے وہ لباس این عروں کو پہنایا، اینے چوکیداروں کو پہنایا، اینے جوکیداروں کو پہنایا، اینے جوکیداروں کو پہنایا، اور اس کے ان کو یہنایا، اینے جوکیداروں کو پہنایا، اور اس کے ان کو یہنایا، اینے پر ججور کیا۔ ایسا کیوں کیا؟ صرف مسلمانوں کو

ذلیل کرنے کے لئے اور یہ دکھانے کے لئے کہ دیکھو! ہم نے تمہارے
بادشاہوں کا لباس اپنے نوکروں کو، اپنے خانساموں کو اور اپنے بیروں کو پہنایا۔
اس قوم کی تک نظری کا تو یہ عالم ہے اور ماشاء اللہ ہماری فراخی قلب کا یہ عالم
ہے کہ ہم ان کا لباس بڑے فخر سے اور بڑے ذوق وشوق سے پہننے کے لئے
تیار ہیں۔ اب اگر ان سے کوئی کہے کہ یہ لباس پہننا غیرت کے خلاف ہے تو
اس کو کھا جا تا ہے کہ تو تک نظر ہے۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو جاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے جو جاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے ہمرحال!اس میں شری تباحت کے علاوہ ہوی بے غیرتی کی مجی بات ہے۔ تم اپناسب کچھ بدل ڈالو، کیکن

یہ بات بھی خوب بجھ لوکہتم کتا بی ان کا لباس پہن لو، اور کتنا بی ان کا طریقہ اختیار کرلو، تکرتم پھر بھی ان کی نگاہ میں عزمت نہیں پاسکتے ،قرآ ن کریم نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ:

\* وَلَنْ تَرُسَىٰ عَنْكَ الْيَهُوُدُ وَلَا النَّصْلَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُهُ\*

(مورة البقرة . آسيد ١٢٠)

یہ یہود اور نساری تم ہے بھی بھی رامنی نہیں ہوں مے جب تک تم ان کی لمت کو اختیار بھی کرلو مے ، ان کے نظریات، ان کے ایمان ، ان کے دین کو اختیار

نہیں کرلو مے، اس وقت تک وہ تم سے رامنی نہیں ہوں مے۔ لہذا اب تم اپنا لباس بدل لو، پوشاک بدل لو، سرایا بدل لو،جسم بدل لو، جو جا ہو بدل لو،لیکن وہ تم سے رامنی ہونے کو تیارنہیں۔

چتانچیتم نے تجربہ کرلیا اورسب کھے کرکے دیکھ لیا،سب کھوان کی تھا لی

پرفتا کرکے دیکھ لیا، سرے لے کر پاؤل تک تم نے اپنے آپ کو بدل لیا، کیا تم
سے وہ لوگ خوش ہو گئے؟ کیا تم سے راضی ہو گئے؟ کیا تمہارے ساتھ انہوں
نے ہمدردی کا برتاؤ شروع کردیا؟ بلکہ آج بھی ان کی دشمنی کا وہی عالم ہے، اور
اس لباس کی وجہ سے ان کے ول میں تمہاری عزت کمجی پیدائیس ہو گئی۔

# ا قبال مرحوم كامغربي زندگي پر تنجره

اقبال مرحوم نے نثر کے انداز میں تو بہت گڑید یا تھی بھی کی ہیں، لیکن اشعار میں بعض اوقات بوی تھست کی یا تھی کھدد ہے ہیں۔ چنا نچے مغربی لباس اور مغربی طرز زندگی وغیرہ پرتبرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ:

> توت مغرب نہ از چنگ و ریاب نے زرقعی دخترانِ ہے ججاب نے زمحر سا حران لالہ دوس نے زعریاں ساق، نے انقطع موش

یعنی مغربی ممالک کے اندر جو توت نظر آربی ہے، وہ اس چنگ ورباب کی وجہ سے نہیں ، موسیقی اور کانوں کی وجہ سے نہیں ، اور لاکوں کے بے پردہ ہونے

اور ان کے ناپنے گانے کی وجہ سے بھی تیس ہے اور بیتر تی اس وجہ سے تہیں ہے اور بیتر تی اس وجہ سے تہیں ہے کہ ان کی عورتوں نے سرکے بال کاٹ کر پیٹھے بنا لئے ، اور نہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنی پنڈ لیاں بھی کرلیں۔ آھے کہتے ہیں کہ:

قوت افرنگ از علم و فن است از جمیل آتش چرافش روش است

لین جو پیروقت ہے وہ ان کی محنت کی وجہ سے ہے، علم و ہنر کی وجہ سے ہے، اور ای وجہ سے ہے، اور ای وجہ سے ہے، اور ای وجہ سے ترقی کررہے ہیں، پھر آخر ہیں کہا کہ:

محکت از قطع و برید جامه نیست مانع علم و بنر عمامه نیست

یعنی تھست اور ہنر کسی خاص قتم کا لباس پہننے سے حاصل نہیں ہوتا ، اور ممامہ پہننے سے علم وہنر حاصل ہونے ہیں کوئی رکاوٹ پیدائیں ہوتی۔ بہر حال!اصل چیز جو حاصل کرنے کی تھی، وہ تو حاصل کہ نہیں، اور لباس و پوشاک اور طریق زندگی ہیں ان کی نقل اتار کران کے آئے بھی اپنے آپ کو ذلیل کرلیا۔ وہیا ہے عزت وہ ی کراتا ہے جس کو اپنے طریق زندگی سے عزت ہو، اگر دل میں اپنی عزت نہیں، او پھر وہ وہ نیا ہے کیا عزت کرائے گا۔ لبندا تمہارا یہ انداز اور بہطریق ان کو کھی لبندنہیں آئے گا، جا ہے تم ان کے طریقوں میں غرق ہوکر اور ڈوب کر دیکھی لواورا پنے آپ کو پوری طرح بدل کر دیکھی اور

### تستبه اورمشابهت دونوں سے بچو

بہرحال! فقے کی بات تو وہ ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ "قشبة" تو تاجا تزحرام اور محناہ ہے۔ اور "قشبة" کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ الرکناہ جینا کرکے ان جینا بننے کی کوشش کرنا، اور "مشابہت" کے معنی یہ ہیں کہ ان جینا بننے کا ارادہ تو نہیں تھالیکن کچھ مشابہت پیدا ہوگئے۔ یہ مناہ اور حرام تو نہیں ہے، البتہ کراہت سے خالی نہیں، اور غیرت کے تو بالکل خلاف ہے، اس لئے ان دونوں سے نیجے کی منرورت ہے۔ یہ اباس کا تیسرااصول تھا۔

### لباس کے بارے میں چوتھا اصول

لباس کے بارے میں چوتھا اصول یہ ہے کہ ایسا لباس پہننا حرام ہے جس کو پہن کرول میں تکبر اور بڑائی پیدا ہو جائے ، چاہے وہ لباس ٹائ ہی کا کیوں نہ ہو۔ مثلا اگر کوئی ایک شخص ٹائ کا لباس پہنے اور مقصد یہ ہو کہ یہ پہن کر میں لوگوں کی نظروں میں بڑا درویش اور صوفی نظرا وَں اور بڑا متی اور بڑا متی اور بریزگار بن جاوک ، اور پھراس کی وجہ سے دوسروں پر اپنی بڑائی کا خیال ول میں آ جائے اور دوسروں کی تحقیر پیدا ہو جائے تو ایس صورت میں وہ ٹائ کا لباس بھی تکبر کا ذریعہ اور سبب ہے ، اس لئے وہ بھی حرام ہے۔ حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر کپڑے پہننے سے نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کی حقارت دوسروں کی حقیم تا ہے ، اس لئے دہ بھی حرام ہے۔ حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر کپڑے پہننے سے نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کی حقارت دل میں لانے سے ہوتا ہے ، اس لئے بعض اوقات ایک شخص یہ بھتا

ہے کہ میں بڑا تواضع والالباس پین رہا ہوں، حقیقت میں اس کے اندر تحبر بھرا ہوتا ہے۔

# شخنے چھپانا جائز نہیں

حضرت عبدالله بن عمرضی الله تعالی عنها فرائے بیں که حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے میں کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کہ جو محض اینے کیڑے کو تکبر کے ساتھ یے تھے تھیدے تو الله تعالی قیامت کے روز اس کورجت کی نگاہ ہے دیکھیں سے بھی نہیں۔

(صحیح بھاری: کتاب اللیان، باب من جوٹوبه من العداد، مدید نبر 100)
دوسری مدیث بیل حضورا قدس سلی الشعلیہ وسلم نے قربایا کہ مرد کی زیر جاسہ کا بہتا حقد مختول ہے نیچ برگا وہ حقہ جہنم بیل جائے گا۔ اس سے معلوم بھا کہ مردول کے لئے تختول سے نیچ پائجامہ، شلوار، پتلون، لٹکی وغیرہ پہنزا جائز نبیل، اور اس پر حضور اقدس سلی الشعلیہ وسلم نے دو وعید س بیان فرما کیں، ایک یہ کمختول سے نیچ بھتنا حقہ بوگا وہ جہنم میں جائے گا، اور دوسرے یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ایسے فضم کی طرف رحت کی نگاہ سے ویجھے گا بھی قیامت کے دن اللہ تعالی ایسے فضم کی طرف رحت کی نگاہ سے ویجھے گا بھی نبیل۔ اب ویجھے کہ کمختول سے او پر شلوار پہنزا ایک معمولی بات ہے، اگر ایک نبیل۔ ان کے اور اللہ تعالیٰ کی نظر اور مصیب آ جائے گی؟ کونیا آ سان ٹوٹ پڑے گا؟ کونیا آ سان کوٹ پڑے گا ور اللہ تعالیٰ کی نظر رحت حاصل ہوگی۔ اور یہ ایسا محمل ہوگی۔ اور یہ ایسا محمال ہوگی۔ اور یہ بیسا ہے، کہ جس میں پوری کی پوری

# شخے چھپا تا تکبر کی علامت ہے

حضورا قدس ملی الله علیه وسلم کی بعثت کا زمانه جا بلیت کا زمانه تقا، اس می بختے و حکتے اور ازار کو بنچے تک پہنے کا بڑا فیش اور رواج تقا، بلکه اگر ازار زمین پر بھی کم بنتا جائے تو اس کو اور اچھا اور قابل فخر سمجھا جاتا تھا۔ مدارس کے درس نظامی میں ایک کتاب "حماسہ" پڑھائی جاتی ہے جو جا بلیت کے شاعروں کے اشعار پر مشتل ہے ، اس کتاب میں ایک شاعر اپنے حالات پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کتاب میں ایک شاعر اپنے حالات پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کتاب میں ایک شاعر اپنے حالات پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:

#### اذا ما اصطبحت اربعا خط ميزري

جب میں میں کے وقت شراب کے جارجام چڑھا کر نکل ہوں تو میراازار زمین پر کیسریں بناتا ہوا جاتا ہے۔ اب وہ اپنے اس طرز عمل کو اپنا قابل فخر کا رنامہ بنارہا ہے، لیکن جب حضوراقد س ملی اللہ علیہ دسلم تشریف لائے تو آپ سلی اللہ وسلم علیہ وسلم سے جس طرح جا ہلیت کے اور طریقوں کو ختم فر مایا، ای طرح اس طریقے کو بھی ختم فر مایا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس عمل کے ذریعہ ول میں تکم راور دونت پریا ہوتی ہے، لہذا از ارٹخنوں سے اویر ہونا جا ہے۔

اس سے اس پروہ بیکنڈا کا بھی جواب ہوگیا جوآج کل بہت پھیلا یا جارہا ہے، اور بہت سے اس پروہ بیکنڈا کا بھی جواب ہوگیا جوآج کل بہت پھیلا یا جارہا ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہنے گئے ہیں کہ ورحقیقت حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقے اختیار کر لئے جوآب کے زمانے ہیں رائج تھے، اور جبیا لباس قریش ہیں رائج تھا، جیسی وضع قطع رائج تھی، ای کو اختیار کرلیا، اب اگر

آئ ہم اپنے دور کے رائج شدہ طریقے اختیار کرلیں تواس میں کیا حرج ہے؟
خوب ہجھ لیجئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھی اپنے زمانے
میں رائج طریقوں کواختیار نہیں فرمایا، بلکہ ان میں تبدیلی پیدا کی اور ان کو ناجائز
قرار دیا۔ آج لوگ نہ صرف یہ کہ فلط کاری میں جتاہیں، بلکہ بعض اوقات بحث
کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ اگر ازار نخنوں سے ذرایتے ہوگیا تو اس میں کیا
حرج ہے؟ ارے حرج یہ ہے کہ یہ حقہ جہتم میں جائے گا اور میمل اللہ تعالی کے
خضب کا موجب ہے۔

# الكريز كے كہنے پر كھنے بھى كھول ديتے

ہمارے بزرگ تنے حضرت مولا تا اختشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ
علیہ، وہ ایک تقریر میں فرمانے گئے کہ اب ہمارا بیرحال ہوگیا ہے کہ جب حضور
اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخنے کھول دواور شخنے ڈھکنا جائز نہیں تواس
وقت ہم لوگ شخنے کھولئے و تیار نہیں شے اور جب انگریز نے کہا کہ کھٹنہ کھول
دواور نیکر پہن لو، تو اب کھٹنہ کھلوانے کو تیار ہو سے۔ انگریز کے تھم پر محمنہ بھی
کھول دیا اور نیکر پہن لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم پر شخنے کھولئے پر تیار
نہیں۔ یہ تنی بے غیرتی کی بات ہے۔ ارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محمل کو اس محبت کے بھی کہ تقاضے ہیں، لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناف

### حضرت عثمان غني ﷺ كا ايك واقعه

حضرت على فنى رضى الله تعالى عند كا واقعه بيل في آپ كو پہلے بھى سنايا فعا كرمنے حديبيہ كے موقع پر جب آپ كفار مكہ سے بدا كرات كے لئے تشريف لے جارہ ہے، تو آپ كے ساتھ تھے كہا كہ يہ آپ كا ازار مخنوں سے اون ہوائى نے جو آپ كے ساتھ تھے كہا كہ يہ آپ كا ازار مخنوں سے اون ہوائى ہے جن رؤساء اور سرواروں سے آپ ندا كرات كے لئے جارہ بيں وہ لوگ ايس آ دى كو حقير سجھتے ہيں جس كا ازار مخنوں سے اون ہا ہو۔ اس لئے آپ تھوڑى دير كے لئے اپنا تحدہ و ھك ليس اور ازار كو نيچ كرليس تا كہ وہ لوگ آپ كو حقير نہ جھيں ۔ حضرت عثان غنى رضى الله تفائى عند نے جواب ہى فرمايا:

#### ملاء عكذا ازرة صاحبنا برسول الله سلطة عليه وسسلم

تہیں، یہ کام میں تہیں کرسکتا، اس لئے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار ایسانی ہوتا ہے۔ اب جاہے وہ لوگ حقیر سمجھیں یا ذکیل سمجھیں اٹ اللہ سمجھیں یا برا سمجھیں ،اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، بس میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے اور جس تو اس کو اختیار کروں گا، پھر انہوں نے بی و نیا سے اپنی عزت کرائی۔ آج ہم اس مصیبت بیں جتلا ہیں کہ ڈر رہے ہیں، سے اپنی عزت کرائی۔ آج ہم اس مصیبت بیں جتلا ہیں کہ ڈر رہے ہیں، جھینپ رہے ہیں، شرما رہے ہیں کہ اگر ازار نخوں سے اونچا کرلیا تو قاعدے میں جاتا ہو جائے گا، فیشن کے خلاف ہو جائے گا، فیشن کے خلاف ہو جائے گا۔ خلاف ہو جائے گا، فیشن کے خلاف ہو جائے گا۔ خدا کے یہ خالات ال سے آکال دواور حضور صلی اللہ ملے وسلم کی اتباع

سنت کا جذبه دل میں پیدا کرو۔

# اگردل میں تکبرنه ہونو کیااس کی اجازت ہوگی؟

بعض لوگ یہ پرو پیگنڈہ کرتے ہیں کہ حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبری وجہ سے شخے سے یتجے ازار پہنے کومنع فرمایا تھا، لہذا آگر تکبر ندہوتو پھر مخنوں سے ینچے پہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور دلیل بیں بیرحدیث پیش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق آکبرضی اللہ تعالی عنہ نے حضورا قعی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ ہی آپ نے تو فرمایا کہ ازار کو شختے سے ینچے ڈھلک جاتا ہے، میر سے لئے اوپر رکھنا مشکل ہوتا ہے، میں کیا کردں؟ تو حضورا قدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبارا ازار جو ینچے ڈھلک جاتا ہے، میں کیا کردں؟ تو حضورا قدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبارا ازار جو ینچے ڈھلک جاتا ہے، بیکہ کے اوپر رکھنا مشکل ہوتا ہے، میں کیا کردں؟ تو حضورا قدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبارا ازار جو ینچے ڈھلک جاتا ہے، بیکبر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تبہارے عذرا ورمجوری کی وجہ سے ڈھلک جاتا ہے، اس لئے تم ان میں داخل تبہار سے عذرا ورمجوری کی وجہ سے ڈھلک جاتا ہے، اس لئے تم ان میں داخل

(ابودا ودركماب اللياس، باب ماجاء في اسبال الازار، صديث نبره ٨٠٠)

اب لوگ استدلال میں اس واقعہ کو چیش کر کے بیہ کہتے جیں کہ ہم بھی تکبر
کی وجہ سے نہیں کرتے ، لبندا ہمارے لئے جائز ہونا چاہیے۔ بات اصل میں بی
ہ یہ فیصلہ کون کرے کہتم تکبر کی وجہ سے کرتے ہو یا تکبر کی وجہ سے نہیں
کرتے ؟ ارے ہمائی! بیاتو دیکھو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکبر
سے پاک کون ہوسکتا ہے؟ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی ہم

خنوں سے بیچے ازار نہیں بہنا۔ اس معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عند کو جو اجازت دی گئی ، وہ ایک مجبوری کی وجہ سے اجازت دی گئی متی ۔ وہ مجبوری بیتی کہ ان کے جسم کی بناوٹ ایس تھی کہ بار باران کا ازار خود بخو دی ہیج ڈھلک جاتا تھا، کیکن تمہارے ساتھ کیا مجبوری ہے؟ اور آج تک آپ نے کوئی ایسا متکبر دیکھا ہے جو یہ کے کہ بیل تکبر کرتا ہوں، میں متکبر ہوں، اس لئے کہ کسی متکبر کو بھی خود سے اپنے متکبر ہونے کا خیال نہیں آتا۔ اس لئے شریعت نے علامتوں کی بنیاد پراحکام جاری کے بیں، یہ نہیں کہا کہ تکبر ہوتو ازار کو او نیے ازار کو او نیچا رکھو ورنہ بنچ کرلیا کرو۔ بلکہ شریعت نے بتا دیا کہ جب ازار کو بنچ کرلیا کرو۔ بلکہ شریعت نے بتا دیا کہ جب ازار کو بنچ کا صاف مطلب مید ہے کہ تمہارے اندر تکبر ہے، اس لئے ہر حالت میں ازار کا صاف مطلب مید ہے کہ تمہارے اندر تکبر ہے، اس لئے ہر حالت میں ازار کا صاف مطلب مید ہے کہ تمہارے اندر تکبر ہے، اس لئے ہر حالت میں ازار

# علماء مخققتين كالشجيح قول

اگر چہ بعض فقہاء نے بیاکھ دیا ہے کہ اگر تظہر کی وجہ سے یعجے کرے تو کروہ تخری ہے۔ لیکن علماء محققین کا محروہ تخری ہے۔ لیکن علماء محققین کا صحیح قول میہ ہے اور جس پران کاعمل بھی رہا ہے کہ ہر حالت میں ینچے گرنا کروہ تحری ہے، اس لئے کہ تکبر کا پہند لگانا آ سان نہیں ہے کہ تکبر کہاں ہے اور کہاں نہیں، اس لئے اس سے نیچے کا راستہ یہ ہے کہ آ دی شخنے سے او نچا ازار پہنے اور تکبر کی جڑی خم کر وے۔ اللہ تعالی اسے فضل اور رحمت سے ان اصولوں پر

عمل کی تو فیق عطاء قر مائے ۔ آمین ۔

بہرحال! لہاس کے بیچاراصول ہیں، پہلااصول بیہ کہوہ ساتر ہونا چاہئے، دوسرا اصول یہ ہے کہ حدود شریعت ہیں رہتے ہوئے اس کے ذریعہ زینت ہی حاصل کرنی چاہئے، تیسرا اصول یہ ہے کہ اس کے ذریعہ نمائش اور دکھاوامقصود نہ ہو، چوتھا اصول یہ ہے کہ اس کے پہننے سے دل میں تکبر پیدا نہ ہو۔ اب آ کے لباس سے تعلق جو احادیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔

# سفیدرنگ کے کیڑے پسندیدہ ہیں

عن ابرث عباس رضوالت تعاسلا عنهما عن النبى صوالت عليه وسسلم قال: البسوامت شيابكم البيامن، فانعامت حديد شيابكم، وكفنوا فيها موتاكم.

رابوداؤد، کتاب انطب، باب فی الاموبالکحل، مدین نبر ۱۳۸۷)
حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها فرمات بیس
که نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که سفید رنگ
کے کپڑے پہنو، اس لئے که مردوں کے لئے سب سے
ایجھے کپڑے سفید رنگ کے بیں اور اپنے مردوں کو بھی
سفید کفن دو۔

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لئے سفید رنگ کے کڑوں کو پند فرمایا ہے، اگر چہ دومرے رنگ کے کپڑے پہنانا جائز نہیں، حرام نہیں۔ چنانچہ خود حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات دومرے رنگ کے کپڑے زیب تن فرمائے، لیکن زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے زیب تن فرمائے مقے۔ فہذا اگر مرواس نیت سے سفید کپڑے پہنے کہ حضور زیب تن فرمائے مقے۔ فہذا اگر مرواس نیت سے سفید کپڑے پہنے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کوسفید کپڑے پہنے کہ حضور وسلم کوسفید کپڑے بہند تے تو اس نیت کی دجہ سے انشاء اللہ اتباع سنت کا تو اب محمول سفید کپڑے پہنے کا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ حاصل ہو جائے گا۔ باں اگر بھی دومرے رنگ کا کپڑا بہن لیا تو وہ بھی بحض شرائط کے ساتھ مردوں کیلئے جائز ہے، کوئی نا جائز نہیں، چنانچہ آگی صدیت ہے۔ حضور ویکٹ کا مرخ دھاری دار کپڑے ہیئنا

اعن براء جن عازب ن حافظه عنه قال اكانت مرسول المئه مطالع عليه وسلم مربوعًا، وقلم ابيته ف حلة حمراء مام ابيت شيئًا قط احسن منه "

( صحیح بعادی، تحاب اللباس، باب الوب الاحسو، مدیدنبر۵۸۳۸) حضرت براء بن عازب رضی الندتغالی عند فرمات بیں کہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد کے شخصہ اور میں نے آپ کو ایک مرتبہ سرخ جوڑے میں ویکھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت چیز اس کا کتات میں کوئی جیس ویکھی ۔

بلکہ ایک صحابی حضرت جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چود ہویں کا جاند چک رہا تھا، چاندنی رات تھی، اور حضور اقدی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم مرخ جوڑا پہنے تشریف فرما تھے، تو اس وقت حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم استے حسین لگ رہے تھے کہ میں بار بارسی چود ہویں کے چاند کو و کھنا، اور بھی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، آخر ہیں نے یہ فیصلہ کیا کہ یقینا حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، آخر ہیں کے چاند ہے کہیں زیادہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال چود ہویں کے چاند ہے کہیں زیادہ تھا۔ تو ان احادیث ہے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ جوڑا پہننا ثابت ہے۔

رزندی، تناب الادب، باب ماجاه فی الرفصة فی لیس الحمرة للرجال، صدیت نمبر ۲۸۱۲) خالص سرخ مرد کیلئے جا تزنہیں

لیکن بید بات بھے لیجے کہ سرخ جوڑے سے مرادیہ بین ہے کہ پورا سرخ تھا، بلکہ علماء کرام نے دوسری روایات کی روشی میں تحریر قرمایا ہے کہ اس زمانے میں بین تحریر قرمایا ہے کہ اس زمانے میں بین بین سے کچھ جا دریں آیا کرتی تھیں، ان جا دروں پر سرخ رنگ کی دھاریاں ہوا کرتی تھیں، پوری سرخ نہیں ہوتی تھیں، اور وہ بہت اچھا کپڑا سمجھا جا تا تھا، تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سرخ دھاریوں والے کپڑے کا

جوزا يهنا مواتفار

اور میہ جوڑا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے پہنا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیتہ چال جائے کہ اس قتم کے کپڑے بہننا جائز ہے، کوئی محناہ نہیں، البتہ بالکل خالص سرخ کپڑا بہننا مرد کے لئے جائز نہیں۔ ای طرح الیے کپڑے جو عورتوں کے ساتھ تخصوص سمجھے جاتے ہیں، ایسے کپڑے بہننا بھی مردوں کے لئے جائز نہیں، اس لئے کہ اس میں عورتوں کے ساتھ تشبہ ہو جائے مجائز نہیں، اس لئے کہ اس میں عورتوں کے ساتھ تشبہ ہو جائے مجائز نہیں، اس لئے کہ اس میں عورتوں کے ساتھ تشبہ ہو جائے مجان میں عاج التر بیہ تشبہ ہو جائے مجائز نہیں، اس الے کہ اس میں عورتوں کے ساتھ تشبہ ہو

آپ الله کاسر کیڑے بہنا

عن برفاعة التبعى وخمائك عشه، قال در ايت وسول الله صلافكه عليه وصلع وعليه توبان المصنوان.

(ابوداؤد، كتاب اللباس، باب في المحضرة، حديث تمبر١٥٠٥)

حفرت رفاعة بيمى رضى الله تغالى عند فرمات بيس كه حضورا قدس سلى الله عليه وسلم كود يكها كه آپ سلى الله عليه وسلم پردوسبزرنگ كي پڑے بيھے۔اس سے معلوم ہوا كه حضورا قدس سلى الله عليه وسلم نے سبزرنگ كي پڑے بيمى بينے بيس، تو بھى بوا كه حضورا قدس سلى الله عليه وسلم نے سبزرنگ كي پڑے بين آب ما الله عليه وسلم من اونيس، تيكن آب ملى الله عليه وسلم كا پستديده كيڑا سفيدى جمى جائز ہے ،كوئى ممنا ونيس، ليكن آب سلى الله عليه وسلم كا پستديده كيڑا سفيدى

*لحا*\_

### آپ ﷺ کا ے کرنگ

وعست جابر رجنوانت عنه، ان رسول الله صوّالت عليه وسستم دخل عامرالذست مكة وعليه عمامة سوداء.

(ابوداؤد، کتاب اللباس، باب فی العمالم، صدید نبر۲۷ مند)
حضرت جایر رضی الله تعالی عند فرمات بین که حضور اقدس صلی الله علیه
وسلم فتح مکه کے دن جب مکه مرمه بین داخل ہوئے تو اس وفت آپ علیہ کے
سریر سیاہ رنگ کا عمامہ تھا۔ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم سے سیاہ عمامہ بہنا

آستين كهال تك مونى حابية

وعمت اسعاء بنت يزيد رخوافقه عنها قالت ، كان كد قعيص مرسول المتَّه صوالقُهُ عليه وسعلم الى الدَّيعة -

ثابت ہے اور بعض روایات سے سفید عمامہ پیننے کا مجھی اشارہ ملتا ہے۔

(ابوداؤد، کاب اللباس، باب ماجاء فی القعیص مدیث تبری اللباس)
یعنی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی قبیص کی آستین گوں تک ہوتی تھی۔ اس
لئے مردول کے لئے توسنت بیا ہے کہ ان کی آستین گوں تک ہو، اگر اس سے کم
بوگی توسنت ادانہیں ہوگی، اگر چہ جائز ہے، لیکن عورتوں کے لئے گوں سے او پر

کا تو حقد کھلا رکھناکسی طرح بھی جائز تبیں، حرام ہے، کیونکہ ان کے لئے پیچے سے بیچے پوری کلائی ستر میں داخل ہے، اس کا کھولنا کسی بھی حال میں جائز تبیں۔

آج کل یہ نیشن ہمی عورتوں میں چل پڑا ہے کہ قیص کی آستین آدمی ہوتی ہے اور بسااوقات پورے بازو کھلے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ایک مرتبہ حضور اقدس حلی اللہ علیہ وستے ہیں۔ حالانکہ ایک مرتبہ حضور اقدس حلی اللہ تعالی عنبا کو بلاکر فرمایا کہ جب لڑکی بالغ ہوجائے تو اس کے جسم کا کوئی حقہ کھلا ندر بہنا چاہیے حوائے گٹوں تک باتھوں کے اور چبرے کے لہٰذا آگر آستین چھوٹی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سڑکا حقہ کھلا ہوا ہے اور اس طرح خوا تین سڑکھو لئے کے گناہ میں جتال ہوجاتی ہیں، اس لئے ان کو اس کا بھی اہتما م کرنا چاہئے ۔ اور کردوں کو بھی چاہئے کہ دہ خوا تین کو ان باتوں پر متنبہ کرتے رہیں، یہ جوہم نے کہنا سننا چھوڈ دیا ہے، اس کے نتیج ہیں ہم کہاں سے کہاں بی کھی جی ہیں۔ اللہ کہنا سننا چھوڈ دیا ہے، اس کے نتیج ہیں ہم کہاں سے کہاں بی کھی جی سے اللہ کا جی اللہ کے ہیں۔ اللہ کہنا سننا چھوڈ دیا ہے، اس کے نتیج ہیں ہم کہاں سے کہاں بی کھی جی سے اللہ کا میں۔ اللہ تقائی ہم سب کوان باتوں پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر ماتے۔ آئین۔

كُلْ فِي كُولَوْ الْمِنْ الْمُنَادُ اللَّهِ مِنْ الْعَالِمَةِ الْعَالِمُ الْعَلَيْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

